16 Jan 10 10 100 100 - طبیعیه نان<sup>۱</sup> و کریستان جبان یقمر عنان بارك سيسه

M.A.LIBRARY, A.M.U.



امیتر موراور دابرت بردس کے قصوں میں کوئی کے جانے کا توارد ہے کہ دو نونے اس کو بنتے اور باربار بگرانے ہے کہ دو نونے اس کو بنتے اور باربار بگرانے بر بھیر تنتے دیکھ کر ہاری ہوئی ہمت کو کھیرا بھا ان سے عظم وجود کو اسی مکڑی کے جانے کے جانے کے جانے کے جانے دھن البیدت العنکبوت اسی خعیف فتی تل والبیں ہیلے گئے۔ ان اوھن البیدوت لبیت العنکبوت البیخ عیف جیزا شنے بڑے امور کا موجب ہرسکتی ہے۔

علی حفرت فازی محمدنا ورمثنا و شهیدی حیات ایسے می عوائم سے بھری ہے اقبال اوبار ا آگے بڑھنا ورمثنا و شهیدی حیات ایسے می عوائم سے بھری ہے اقبال اوبار ا آگے بڑھنا ورمثنا فرت سے مراحوت پر فوجی مناصب کو یکے بعد و تگارے معلی کرتے سمت جنوبی بغا ورت کو فرو کر کے سپر سالا ربنتے ہیں ۔ یہ بہا اقبال بینی محنت و زحمت کا متیجہ ہے ۔ بھر سخت قید میں بڑ کر شکلتے می محار برا مگریز براقدام کرتے ہیں اور محل کو فتح کر کے وشمن اپنی بہا وری تربیرا و وسکری بہارت کی داویت میں اور یہ بیرا و وسکری بہارت کی داویت میں ۔ یہ اور یہ ایس کا دوسراع وج ہے جس میں اپنے ماک کے لئے ہمت مقال حبیت کر بیرا ۔ یہ اور یہ ایک کے لئے ہمت مقال حبیت کر بیرا ۔ یہ اور یہ اور یہ کے ایک ہمت مقال حبیت کر بیرا ۔ یہ اور یہ اور یہ کا دوسراع وج ہے جس میں اپنے ماک کے لئے ہمت مقال حبیت کر بیرا ۔ یہ اور یہ کر بیرا دوسراع وج ہے جس میں اپنے ماک کے لئے ہمت مقال حبیت کر بیرا ۔ یہ اور یہ کا دوسراع وج ہے جس میں اپنے ماک کے لئے ہمت مقال حبیت کر بیرا ہے کہ کہ اور یہ کر بیرا دوسراع وج ہے جس میں اپنے ماک کے لئے ہمت مقال حبیت کر بیرا دوسراع وج ہے جس میں اپنے ماک کے لئے ہمت مقال حبیت کر اسے میں اور یہ کہ میں اور یہ کے لئے ہمت مقال حبیت کر بیار کر بیرا دوسراع وج ہے جس میں اپنے ماک کے لئے ہمت مقال حبیت کی دادو ہوں کر بیرا دوسراع وج ہے جس میں اپنے ماک کے لئے ہمت مقال حبیت کی دوسراع وج ہے جس میں اپنے ماک کے لئے ہمت مقال حبیت کی دوسراع وج ہے جس میں اپنے میں کر بیرا دوسراع وج ہے جس میں اپنے ماک کے لئے ہمت میں اپنے میں کر بیرا دوسراع وج ہے جس میں اپنے میں کر بیرا دوسراع وج ہے جس میں اپنے میں کر بیرا دوسراع وج ہے جس میں اپنے میں کر بیرا دوسراع وج ہے جس میں اپنے میں کر بیرا دوسراع و جس میں کر بیرا دوسراع و جس میں میں کر بیرا دوسراع و جس میں کر بیرا دوسراع و کر بیرا کر بیرا دوسراع و کر بیرا ک

مناریا دگار کاخراج وصول کرتے ہیں۔ وزارتِ سربیرے استعفا او بار کا آغاز ہے چس سے ہم شاکر بھیر بڑھتے ہیں اور سفارت فرانس بیمقرر ہوکر بھیرا لیسے ہو. لت گزیں ہوتے ہیں کہ صیباد تاریج آپ کوعنقا سمجھکر دام یک قلم سمیٹ لیتا ہے۔ انقلاب کے وقوع برآپ سفر کے علاد اسخت مض کی حالت ہیں ایٹھتے ہیں ا دربکی و نا داری کے ّبا وجو دہمعیت فراہم کرتے ہیں جس کے مکبھرنے پر بھیراتی د ۃائم كرىتے ہیں۔ لرائیوں پنی کستیں کھاتے ہیں۔ اپنی ادرا پنے خاندان کی ہلاکت کومترا ما امنے دیکھے قربان کرنے کی نذر مانتے ہیں تاکہ ان کے صدیقے سے ہی وطرج دیالا ۔ آزاد وا باد ہوجائے ان مب مراحل میں آپ کے برا دران شجعان جیسے جنگبِ انگریز میں شامل تھے اب بھی ہمہ تن شر مکی ہیں اور معاونت دفداً کاری میں کوئی وقیقا کھی نہیں رکھتے۔ انزکر د فر سیمکایل فتح کرتے ہیں مگر قلعه سخرنہیں ہو تاجب تک کہ اسینے عزیزوں برگولمہ ہاری نہیں کرتے ۔ اب بولیس سیزر کی تخت ششینی کا عاد ہ ہوتا ہے۔ ۔ آب، بہاصرار ہادیشاہی سے انکارکرتے اور ملت باکیاح نگرارے النجاکرتی ہے۔ انجام<sup>کا</sup> وحشی بروشن کا نو نه بھی نمو دار ہرجاتا ہے۔

چارسال کی سلطنت علنحفرت غازی محدنا در شنا ہ کے سلئے بھولوں کی سیج نہیں رہ مقی حرا پ ایک دم بھی آرام کر سکتے اور نہی استراحت آپ کا نصب العین تھا ملک چوروں کی دستبردا در غار تکری ہے تباہ ہو چیا تھا اس کوار سرنوعلم دعر فارجہ نعت وحرفیت ا ورتجارت و زراعت معورکی مخلفاتے راشدین اور بعض بزرگ ملاطین نے تھوڑ ہے واپنے مرت ترکے میں جھپوٹری ہے ایک تھوڑ ہے جا یک انگریز ادیب کہتا ہے کہ فوبی سے جینا ہی زندگی ہے ۔ اس کتاب کے مطعا سعے سے البتہ ان باتوں کی تصدیق ہوجائیگی ۔

اگرچیمیری کتاب انقلاب افغانستان میں بعض واقعات درج ہو چکے تھے مگر مختلف مقامات میں منتشر ہونے کے سبب اور سلسل بیان کے لئے مکر تر حسر ر کرنے بڑے ۔

(چۇنكىم ئىد دىستان مىسى ئىلىسوى مرزج ہے اورا فغائستان مىسى ئىلىت ئىلىت ئىلىت ئىلىت ئىلىت ئىلىت ئىلىت ئىلىت ئىل ئىلىت ئىلىت دونومىناسى مواضع مېررقوم بوئے - ئىلات مِلَرُة سىنىت ئىن دا ذُدَا دُوْ الْمِسْدَعاً - ئىن سوبى مىں نولىين سومىن ئىلىن زياد ، كئے جائيں تو قمسىرى حساب بوجاتا ہے به)

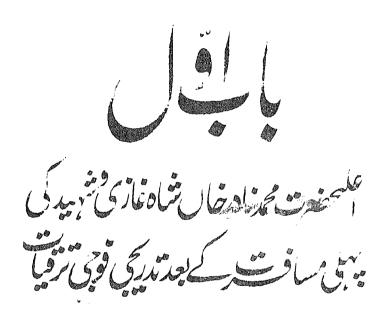

## فعل قل

## - ab 6 29 6 30

کابلی محاورے کے روسے اگریزی قوم گویا کھیں کو د برفقط ایمان لاجی ہے مطابق کے روسے اگریزی قوم گویا کھیں کو د برفقط ایمان لاجی ہیں مہر آرکھر ہملیس نے امو ولعب برعجب فقرے کے سے ہیں۔ اکٹر لوگ شطرخ اور تا من مہر آرکھر ہملیس نے امو ولعب برعجب فقرے کے سے ہیں۔ اکٹر لوگ شطرخ اور تا من میں نہا کہ کہ کا منت کی یا در سیا دوں اور سواروں کی جالوں اور دفتاروں سے مخطوط ہوتے ہیں۔ اُن کی زود کو نب اور ہارجبیت کے تمانے میں فرق ہوکہ ور فران کی محرکے کوئی کھی جائے انسانوں کے مکت اسانوں کے مکت الله اور میں ور مرفو ہریت نہیں رسکھتے ؟ اسلانوں کے مکت الله الله میں اللہ میں مرفو ہونے والی وزراکا کی اور اور بار ملتوں کا پامال ہونا یا بنی نوع کے امروز میں مناظر ہیں جوان سے صنوی اور مرفوضی بازیوں ہیں ہستان کی ایسے داکھن یا دور مرفوضی بازیوں ہیں ہستان کی فراغت یا رغب سے دیکٹ یا دور مرفوضی بازیوں ہیں ہستان کی فراغت یا رغب سے دیکٹ یا دور مرفوضی بازیوں ہیں ہستان کی فراغت یا رغب سے دیکٹ یا دور مرفوضی بازیوں ہیں ہستان کی فراغت یا رغب سے دیکٹ یا دور مرفوضی بازیوں ہیں ہستان کی فراغت یا رغب سے دیکٹ یا دور میں میں ہستان کی فراغت یا رغب سے دیکٹ یا دور مرفوضی بازیوں ہیں ہستان کی فراغت یا رغب سے دیکٹ یا دور میں میں میں ہستان کی فراغت یا رغب سے دیکٹ یا دور میں بازیوں ہیں ہستان کی فراغت یا رغب سے دیکٹ یا دور میں میں دور کور کی کھیں کی فراغت یا رغب سے دیکٹ یا دور میں بازیوں ہیں ہستان کی فراغت یا رغب سے دیکٹ یا دور میں بازیوں ہیں ہستان کی فراغت یا رغب سے دیکٹ کی دور کی کی کور کور کی کا دور کی کور کی کا کھیں کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کا کھیں کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کور کی کی کور کور کی کور کور کی کور

دلىل بېتىن كى جا تى ہے كما ك كھيلوں سے دماغى قورت ولطا فت نشور نما

پاتی ہے۔ لارڈ کرز ن جب سیاحت کے دوران میں کابل بہنجا تو محدخان لنگرظے
نے استنظام میں بہتم مسیس دیں اورامنرعبرالرحمٰن خان کے ساتھ بھی کسس کا ایسا
میں غالبانہ سلوک تھا۔ اس کی بر بہمارت صرف کشت و مات تک ہی محدود دھی آ امر مِلکت میں وہ دخل کے قابل ہی نہیں ضالانکہ شاہ اور وائسرائے سیاسی کجفول میں تھینستے متھے۔ ان کی خطوکتا بت کے حکیمانہ تطبیف مطابعے کی محدت کا پخوش مُرہ میں تھینستے متھے۔ ان کی خطوکتا بت کے حکیمانہ تطبیف مطابعے کی محدت کا پخوش مُرہ میں تھینستے میں۔

سوائے اوبی مثالوں کے شطرخ سے اور کیا دماغی تفنن پریا ہو سکتا ہے اور میں اس کی تلیل آگا ہی کا فائدہ ہے مثلاً ہے

سفلہ را بریست دیائی خررا وراسی اس بیادہ کردی گزیدتا ان۔ زی نشر ہمارے فقے کے لئے بیٹع امائی خشت بنیا دہ ۔ ایک مجبول آدی رہے کو پہنچ کر اکثر تعدی کا ترجب ہوتا ہے اور بہی اس کی بربادی کا مرجب بنتا ہے گراسس اکثر تعدی کا ترجب بقون خی شدا کی انجام ہے قبل اس کی کارر دائیاں جہال مفتحکے خیر بیس وہاں اس کے ہاتھون خل فدا کی فرادی ایک موز بھی ہیں۔ ایک موز بجیستا ہی لیجے اور جھیو ہے بیانے پر سرحکہ الیے فریادیں اشک ریز بھی ہیں۔ ایک موز بجیستا ہی لیجے اور جھیو ہے بیانے پر سرحکہ الیے وکئی کی بیسے جن کا مشاہدہ اور جن کے حالات کا مطالعہ کیا بے جان اور بیس باز بجی سے مکر شعب ش رکھتا ہے ہ

مرريط سينسرايك دميها في مردارك ساته ولمراد كصيت باركيا - داهيف في رو

اُوکھائی توبولاکہ مرمنر مندانہ کھیل کے ساتھ محقوری و تبغیت بتنور ول کو زیب بتی ہے مگرتھ مارے جبیبی کمالیت ضالع شدہ جوانی پر دلالت کرتی ہے۔ کر کمٹ و غیرہ کے مقابلے کامیدان تماش بینوں سے بٹا پڑتا ہے حالانکہ ان میں عارضی افسری و ماتحتی اور ظامری مارمیٹ کے سواحقیقت کا کوئی حصر نہیں ہوتا ۔

ورامون ورنادلون في مجى سرامسرتصنع اوتخفي موتاب- ايك شخص ابنے قياك کے مطابق اور لینے تجربوں مشاہدوں اور طرصی یاسٹی سنائی باقوں کا تکنگرا بنا کر کمیانی گھڑ دبتا ہے اورلوگ اسے مزے بے لے کرمطا بعدیا ملاحظ کریتے ہیں حالانکہ <sup>و</sup> نیامیں واقعی رومانس موجودے بہمان کے تفتیط میں لقبول شیکسیٹر میرخص قصے کی زنجہیں ایک کا ی ہے ۔سرحلقہ فردنھی ہے جس سے طرفہ امورصا در ہوتے ہیں۔اس کے سوانح میں سنسنیاں سیا ہوتی ہیں رونگٹے کھوٹے ہوجاتے ہیں کہ جی مسرور وفرحت کاسمال بند حد حب اتا ہے ا دکر ھبی کی سس وحسرت کی گھڑ ماں طاری موجا تی ہیں بھیراس کی مدسر و صبلاح سنظلمات د ورا ومطلع نورنمو دار بوتاب کیا پیقیقی د رستان کمترموحب التفات سيتنسبت فرضي ده هكوسلول كيحن مين يوك رات دن مشغول رست اوروقت ونقد صرف كرتے ہيں ہیم ایساسياجيتا جاگئامسلسائہ وا تعاشین کرتے بیں میں عبرت نصیحت مصنبوطی سے قائم ہے وراس کے سا تھ عدا وت جہالت کی حجعنگار کھی ہے جس سے حبل متین کے لوٹنے کا اندنشیہ ہوتا ہے ۔اس مجا دیے میں جو

حق وباطل کے درمیان ہرحگہ جاری ہے اوجس کی فتح وسزمیت ہیں ہزاروں آ دمی بلاک ادرات می سرشار بوتے ہیں - بول آخر سے کا بالا ہو تاہے -استخات کا میں داخل ہونے سے پہلے ہر امر منظر رکھنا مشرط ہے کہ دنیا كے عام كاروبارعلت وعلول ورسب وتنبيح برتائم بين - عام طور كيمهي حيسرج كي سفدىرورى كابهانه بيسبى قرار دماج اتاسے اور معبى سبت موزى سے مونسطائي واتى ۔ موجاتات - نی تحقیقت بنده ایناختیارے زنده نہیں ہوا اور نہی اس کے اعمال کے صلے میں اسے دجو دجیسی بے بہالغمت ملی ۔ کھیر بھی زندگی ہاتے ہی خمیروس کا انجام ملاحظہ ہونے لگتاہے ۔ بلکہ اتنی وسعت بکرط جاتاہے کہ موت کے بعد مھی اس كا اشرباقى ربيتا ب مثلاً خضر ووتتبيول كاخزانه دلدار بإط كرسميثياً ہے ماكہ بالغ ہوکراسے بے کم وکاست وصول کریں وراس کاباعت یہ بتایا گیا کہ ان کاباب صالح شخص تفا كان أبوهمها حهائيًا حب دالدين كي حبماني مشابهت اولاد مين ماتي جا تی ہے۔ ان کی صبوطی اور ملبند قامت سے بیجے فائد ہ اکٹی اسکتے ہیں۔ اسی طسرح نیک نعال کازیج ان کے بدیم بھی بھیل لا ماسے۔ پیم بھی سبب ساز اور میں واخل ہے۔ جنگل میں دیا را ور ملوط کے درخت ایک دوسرے کے میائے تن اور می اورمان ک میں مسری کررہے ہیں ۔اسی طی باغ میں میوہ دارانٹی رامک دوسے سے سربیزی اور مررساني مي سيقت بهار ميس حيثم ما صريبي كويهم مرتع سدابها وكهاني

ازنباتی چین محیوان افت د به ناید شن و از با از با قرار بیار و با د با بیست حال نب اتی بین یا د بر برای میلی که دار دسوسی آن به خاصه در وقت بهار خیمی سران عظیم استان با دست و راحت و نعمت کی عادت سے ضعف بازیر به کر مخلوب منکوب به جواتی بین اور ده لاکن جوان بزرهمت و شقت مین برور شن با کرآ مادهٔ مقادمت به حقی بین گمنامی کی تاریخی سے کلکر ظار کی درختان نامداری حال کرتے میں عاق شهرت پراپنے میں عاق شهرت پراپنے میں عاق شهرت پراپنے میں مفید آنار جهیشہ کے لئے یا دکار جوی راحت بین میں میں سیاہ دھیبارہ جانا ہے با مدید کار کو جوی کرائی دان کے ترک بین سیاہ دھیبارہ جانا ہے ب

الحررة عن والحراد المادر والمادر والمادر والمرادر والمرا

ے کراطراف ملک میں اوٹ مارکرا ہے۔ اسس کی بابت بھی و سمنہیں سکتا کہ نہ صرف ایران ملکرا فغانستان ورمند ومستان برایناتسلط جائے گا ا دراکس کا نام نامی اتنامشه در بوکا که تحبیب شخاص تھی اپنے فرزندوں کواس کے ندرت سمات پر یہ اسم سے موسوم کریں گے اوران میں سے امکی آخراین شجاعتِ مثنا ذا ورمساعی جابزا سے ملت افغان کو ظالموں کے پنجے سے تھیر اکراینے ملک کو دو بارہ آبا دکرلگا۔ يهيكنا درت ه كے زمانے ميں ملتان كاايك افغان احمرخان نام قندها میں مقید ہے۔اس کے متعلق بھی کسی کوخیال ٹک نہیں کہ بڑا ہو کر مرسلوں توسکست وسے کا ادرا حیرت و درانی کے لقب سے ایران ترکستان افغانسہ تران ادر ہند دمستان کے ایک حصے رحکومت کرے گا۔ بھرکس کو گل ن تھا کہ اس کے براوتے کی بیٹی کے لطن سے دی نا در دُرسِت ہوار پیا ہو گاجس کی تھی۔ د ماب ے افغانے تان کا فللمتکدہ بقعبر الوار میں جانے گا۔

لارڈ بالفورنے قدیم متو ہے کی تردید کی ہے کہ تاکیخ اپنا عادہ کرتی ہے حالانکہ اختلافات کو ملحوظ رکھتے ہوئے جوانسا نوں اوراس کے اعصا وا فنال میں نظراً قائم بین وا قعات وسوانخ لوٹ لوٹ لوٹ کر گھو ہتے ہیں۔ ہندوستان میں لا کھول فاق آبا دہیں اور سبزاروں ہیں اسے اور کھے ہیں جاست ہیں۔ اس اخری کروہ میں آج سے تقریباً نصف صدی ہیں ایک لوکا کی پیا ہوتا ہے ہی گردشوں کے بورشاہ

ا فغان ہوجاتا ہے۔اس کے بجمالی صدر عظم وزیر جینگ اور مقیراورا عیان مملکت بنتے ہیں اوران کے بچیرے رشتہ دار بھی دزارت اور مرتبت کے معراج کو پہنچے ہیں۔ان كاعالى نصب حسب ديل بي: وزبر بائنده خال وزير مستح خال - الميردوست محدخان - سسردا رسلطان محدخال طلائي دغيريم ا سر دا رعبالقدوس خال عمّا داله ولصداعظم-سرار زكرياخان يسرراريجي خان -وزمراكبرخال دغيرهم امرا سردارهج لوسعت خيسال سر دار محدا صف خان -مسردار محرسلیمان خال وزیر- مسردارا حمد شاه خال دزرر دربار دنورهم سردار کارغوریهٔ خال بسردارتشاه ولی خال بسردار محرد باشم خال بسردارشا و محودخان سفير شهيد (فارتح كابل) - (صدر اعظم) - ( وزرج بكك ) اعليمه صربت ميمدنا درخال شاه فازى دستهيدالاولا منصفرندند الرجمند مشاه محمد طاسرخاك)

شجرۂ متذکرہ میں اشارہ ان اکابر کی طرف ہوا ہے جوموح دہ سے ہی خاندان کے سانقهمر بوط ومنوط ہیں وزمریائٹرہ خاں کے بیٹے سارے کے سارے ہی شجاعت شمات اورحكومت ميل فغانستان كي ماريخ ميں بيمثل حيثيت ركھتے ہيں۔ وزير فتح خلاية نی کھیقت با دشاہی کرتے تھے اوران کے بھائی بھی اپنی اپنی جگہ خو دمخیار تھے۔ ایک عِها نُيُ مردِ ارمِعْظيم ها ركتُم بير من حكمرا ني كرتے تھے۔ د وسرے عِها نيُ سرد ارسلطان حِفْل طلائی لیٹا در کی حکومت برستاین محقے۔ان کے بیٹے بھی بہت نامور شخص ہوئے جن میں \_\_\_ىمردادعىدالقددمس خار الميرعبدالرحل خان كياعتا دالدولها ورالبشك تاسى تھے اورسٹ ہ سابق امان لیٹدخان کے برائے نام صدر عظم تھے۔ د دسمرے سر دار زكر بإخال اورسردا يحيى خارجن كوانكريز وتفكتهت مبلاكرامير بعيقاب خال كے ساتة معابده کیا جب آمگریزی سفیقتل ہوگیا اورانگریزا فغانتان میں دخل ہوکر پوگرے قرب<sub>یا</sub> خوشی میں <u>پہنچے</u> توامی*ر نکے* یاس جاحا صرب کے اور زیرحراست رکھے گئے ۔سرداران موفت نے خواندیں آ درمشا کنے کے سابھ متحد ہو کرجہا د کاارا د ہ کیا ادر چوسٹس وخروش اور ذوق ف شوق سے لڑانی کی تبیاریاں اور زورا زمائیاں شروع کیں -

مسرداریجیی خاں کی پیٹی امیرلعیقوب خاں کے حرم میں تھی۔ دوسرے بھائی سر دار زکر با خاں کے بنیٹے کی نامز دگی تہزا دی کے ساتھ کنا بیّر قرار پاچکی تھی ۔سرداریحیی خاں کی زوجہ دزمراکسرخاں کی پیٹی تھیں جن سے سردار میر دیسف خال متولد ہوئے۔ان کی

شرافت تمام ست بی خاندان میں دو بالا توگئی اوران کی نجابت کوجارچاندلگ گئے۔ جسے ملکز وکٹوریہ کی قبصر دغیرہ کے ساتھ قرابت کا اثریورپ کی سبیاسیا بت بریش اتھا انفالنستان كيعض خواتين ديسے ي رسوخ ملك مبتية تر ترسيك مح وجنگ مي حصه لیتی رہی ہیں جن میں وزریا کبرخاں کی والدہ کو اپنے گانہ قرز ندکے بخارا کی متیہ سے کلوانے کا فخرط ل ہے ۔انکے نام کابل کا ہل میں مشہور ہے۔ وزیرا کبڑھان کی مبٹی نے حب امیر انگریزوں کے پاکسس نظر بند تھے۔ رسنت داری اورو فامٹعاری کے پاس سے اور سے خان کی گئی کی تباہیوں کے النے ادکے لئے متوقع دا مادکو کچھے تحالف دے کر یا دست *سی خسر کی خدمت میں بھیا۔ اسس کی طسسلائ خاز* یوں کو سوگئی اور *سٹرا*رز کرمافیا كوسب نےمور د ملامت قرار دیا-ہرجیزدہ اورسر داریحیٰ خاں مسس خانگی واستقعے \_ بخبر تھے مگر تمعیت میں بھیوٹ رِ کُسی ا درننٹی بین اکہ ان دو نوسر داروں کو کھی ہن درستان آنابط ا- بہاں امیر کے ساتھ ولی ہی ان کی ناموا فقت رہی جی اِل میں ان کی سے یا سی نقل وحرکت کے ساتھ شرکت نہیں تھی۔اگرچیرامک شہر مرقتم يقفي - مَكْرَكُهي ملاقات نهيس بوقي هتي -

سردارمی آصف خال درسردار نی دیست خان فرزندان سرداریجی خان سبت مته بن طنت دوست دروطن خواه سلمان مقص - انهون نی این فرزندد ک کواکس امید بر امجادی افغالستان بن واسیس جانا مرکاست کولون می دخل نهیس کیااو

گھرىرىبى ان كى تغلىم دىرىبىت كاتېتىپ م كرا يا - اس مىي يياندىشە بىمى كھاكەكېپ بالکل بهند ومستان سے مانوس ہو کرا درانگریزی انزات سے مرعوب بن کرا ہے ۔ وطن ی کوفرامیشن کردیں اوراس کی ترقی سے ما یوس نہوجائیں جدیا کر بعض فرارات کی اولا دیریه کمان طفیک کلا- پیمر مذہر ب کا مجبی لحاظ تھاکہ مب دا جدیدا ور پرلگام تعلیم سے آزادی اور گراسی کی طرن رخ کیس - البته دیوبند کے علما وعوار لھے ن کی صحبت نے ایک طرف اور منصوری میں قابل انگریزوں کے اختلاط نے ویر<sup>ی</sup> جاتب كس خاندان كے افراد ريشرق دغرب كا الماجلا ا درمعتدل افزال الاسوات جنگلول اوربها طرو ن میں مورج منبی بن باسپوں کی طرح سیروسیاحت اورصیدُ شكاركحسب و داين جيتي اورتواناني قائم ركفته ان كوادركوني مشغله بين عقا -قبیج ما دات اُوسِنیم اطوارے انہیں نفرت دلائی جاتی۔ اہل وصالح اصحاب کی مجلس کے بغیرا دکھی کا نشے نامگ نارچ دغیرہ میں جانے کی ان کوسخت مما نعت تقى حتى كالسيبهندوسة في شرفات بهي كن روكس ركي حالته وعين وعشرت میں صروف ہوکرناز ونعم کے بوارشم مگرا رہے تھے۔اسی معقول ومقبول پرورش کا انجام سیمواکه اسس خاندان کے مسب ارکان رمنند دیرات کے تعبیمے اورمردانہ خدیا مل کے يتليس كونيميوب ارسا وربري خصاءة ان ميريا ئي نهين جاتى -سردارمجداً صدنيه خال اورسر دارمجد ليسعت خال با وجو داس كے كيمسا فرت ميں

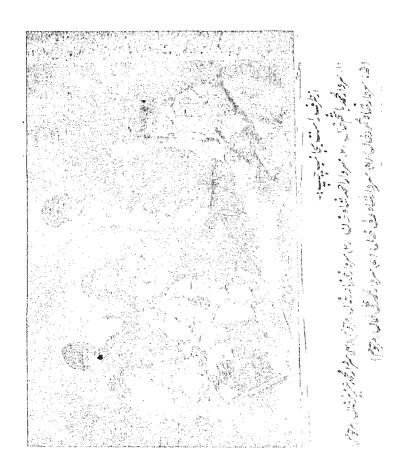

د نیادی راحت میسر تھی اور دطن ہیں دین طانبیت کے ملاوہ جان کے لالے پڑے ہے۔ عقمے کھر بھری و ہاں کے کا نیٹے وہاں کے سیا ہ کئو مئیں ان کوڈرانے کی بجائے خلش اشتیا

## مرزمات کے م

خوش عشرت سرایکابل دا مان کومهارش ، که ناخن بردل گلی میزند فرگان برهارش شاه شجاع کی تمنا بلند نهیں مقی اَخْلَدَ اِلَی الاَرْضِ وَاشْعِ هُوَّلَ هُ - زمین کی طرف تھ جکٹ رہا در ہوائے نفسس کی بیردی کی سے

گرئی سندم د آج با را لبوخت ، جنت کا بل طنسم آرزوست سر داران مید درج کو در به دون کی سرسبزی در شا دا بی اورکو ژنصوری کی سردی خوشگواری میں سرحیٰ نظام بری تحلیف و شکایت کوئی شیع تھی اور افغانستان میں جان جو کھوں کا سامن بھا بھر بھی دہ اپنا گھرتھ اسے آبا دکرنا اوراسی میں رہ کرخاک۔ سونامفرغربت کے آرام برمرج سجھاگیا ۔

امیرعبرالرحمٰن خاں کا زمانہ ہے جس کی ہمیت سے درو دیوار کا بیٹے ہیں۔ خوہنین اور سرداردں کا نام و نشان تک نہیں ملتا۔ جو سرا کھادہ بار دوسش زیا۔ جرگردن کلی اطرائی گئی۔ مفرورین سند دروسس المیریوقیوب خاں۔ سردارایوب خاں اور سر وار اسٹن خاں وغیرہ کے ساتھ خطوک تابت کا سنب مرک کا بروانہ تھا۔ انگریزی مفارستا اسٹن خاں وغیرہ کے ساتھ خطوک تابت کا سنب مرک کا بروانہ تھا۔ انگریزی مفارستا کے اس پاس کو یا عزرائیل بر کھی طوعیوا آیا تھا۔ کوئی نز در کیک کھی کا اور وہ جھی بٹیا۔ ذرا

شنک پرکه خارجی سلطنت کے سائقراہ درسم ہے ہزار وں آ دمی را توب رات ہوت کے گھا سے آنا رہے جائے اور قرمان میں میر الفاظ صا در ہوت کے بہتم و اس کرد ویاسی لئے المبیر مرحوم کی تاریخ و فات ایک ولیر قل لئے الاسٹ دوز نے "ے بکالی تھی۔ الفرص سلسمبر مورد کی تاریخ و فات ایک ولیر قل لئے الاسٹ میں مشہور ومعرو من مسردار دل کا جوام یعقی جنال کے ساتح وقران دہشتنا ک حالات میں مشہور ومعرو من مسردار دل کا جوام یعقی جب خال کے ساتح وقران میں سکونت پذیر ہیں افغانستان میں معالم ویت کا تصدر بڑی ہی عالی مہم اور الوالعزمی وطن دوستی اور دینداری کا منتان عقا

فعلي

فالراجيل والمراجي المراجي المر

بسيوي صدى عبيوى كاسسيده وم بي كريرفاندان سف مغربت سے كوج كركى كابليس دارد بوناس عرض اه مين كومت كى طرف سے مستقبال شاياں ادا ہرتا ہے دراعزہ واکابران کی سٹ ن کے مطابق یزیرانی کرتے ہیں۔ غرت محبت اور میں کے سے ان کے رہنے سہنے کا انتظام ہوتا ہے ۔ ان کا گھر ما را در املاک دا راضی جو مگار کر قیضے میں تمتی دائے ان کے حوالے کی جاتی ہے۔ امیرعبدالحمل خاں بڑا اوم شنا با دست ه مقا- اس بے ان د ونوسر دار د رخیر اصف خاں اور محد پوسف خاں کو اپنے برطب متنهزا دے کی مصاحبت برمقرد کیا اور اسس عهد دعهدے کوانہوں نے ایسامنہ جا اور نبایا کہ با دجود سناہی تلون کے اس کے اخیر دم تک کوئی رشنہ اوضل میرا نہوا۔ هی سیمان خان بن سردار محداً صف خان کوتوسردارزا دون میس سیسی برطب تقد بای الکرکے بیٹے سردار محریرفال کی محبت ہیں رکھا تاکہ ان سے بیشمندی سکھے جواسس کی مینیانی میں مقدر ہی نہمیں بقی ۔ امیر جبریب اللہ خال کے وقت میں آپ المثری سکرطری دالیتک، قاسی نظامی) ہوتے ۔ کھی ہرات کے گورز دنائب ایحکومہ) بنے
اورا پی خاندانی روشن کے مطابق روشن خیالی عبیت پر وری اورصلاح وتقوی سے کام
کرتے رہے بہانتک کہ امان اللہ خال کے جائب سی ہی جو بی سی گیا مگر بعب ہی ہی وزیر معارف مقر ہوئے ۔ اس فینیت ہیں مجبی برخی متانت ہمت اور علم دوستی سے اپنا
فرض کیا لاتے رہے ۔ اخیر اس قیقن و برخشال کے نائب الحکوم ہوئے ۔ رعایا اُن سے
البیتہ خوشن محتی اور ریحالت اس آیت بڑیل کرنے سے منتج ہوتی ہے فاد خلی فی
عب دی وا دخلی جب نے ۔ میرے بندوں میں داخل ہوجاؤ جنائجہ آپ نے رحلت
فرمائی آور و مراحصہ صادق آیا ممیرے بہشت میں داخل ہوجاؤ جنائجہ آپ نے رحلت

ان كي چامردارا حيرت وخال ميرهبيها للدخال كعهديس سرسر پورېو

رہزارہ میرزادوں کے درباری افسر) گرجہ بڑی محنت اور شرافت سے ایفائے وظیمہ کرتے رہنے مگرامان اللہ خاس کاسا را وقت ان سے کوئی کام نہ لیبا گیا محف حصا کے فریر بڑھا یا گیا۔ حسرت خدست ہیں انقلاب کے منہ ہیں داخل ہوئے گرخوش بختی سے خوائدی کل گئی حسرت خدست ہیں انقلاب کے منہ ہیں داخل ہوئے گرخوش بختی سے حبلدی کل گئی کئی کئی کہ کہ بھائے کی والم کی منہ بھی سے قاصد بنا کر لیورپ روانہ کی تاکہ وہاں سے سردا رہے تا در زمان کو آلے کی ترغیب دہیں۔ اس زمان صوبت کے گزرنے برآپ و دربر دربا رمقر رہوئے اور شہزادہ محدظا ہم خال کے خسر بھی سنے۔

اس از دواج کا نتیج ایک فرزندار جمند ہوا۔ آب بہایت مسرگرمی سے اپنی گذمشتہ عہد کی عطالت کی ثلافی کررہے ہیں۔

 بہت ہدر دی سے کام کیا تھا اور اسٹ ملب کے صدر تھے جو نہاجرین کی خبرگری کے لئے قائم ہوئی تھی۔ موجو دہ سلطنت میں آپ روس کے پائیخت میں فعانی سفیر تھے جہاں اپنا فرض نخوبی اواکر کے جرمٹی کی سفارت برمقر ہوئے تھے۔

ان کے بھا ایم صردار مجد بانتم خان سردایرے و دل خان اور مشامحو دخاں کا ذکر خود اسس كتاريمين اكثر مجكه استے كا - ابتدائى زمانے ميں سردار محد باشم خاں سيسر حبیب انڈرخاں کے دربارہ پر سرسروس مقرر سویے بینی شریفین زا دوں کے ایک گرده هسکیمسسرکر وه ح درباری خدمات برخیبن تنفی- بیچهو رئیسرات کی افواج سکے نائب سالاد بوسنجيها أرآب سيديهست واصلاحات كيي خصوماً سياميول كوتورى اور دانسکیه سیدروک کر قواعد تزیر میش شغل کمیا به سردارسٹ و ولی خا<u>ل سلیمات</u> خا درباراس رکارب باشی حصور منی اس سردار زا ده بجرج با دشاری معیت میں رسیرا فسر مقط سفرارشا چیو دخان کی خاره منتاسط<sup>ا</sup> رسموری کےعہد*۔۔۔۔۔* آغاز ہو تی ہیں بعتی درمار شاخترا دفکی جماعة المنكيمه مأتحمية بمفحى ان مهما تيزيكي مينشيه وعفت وتره المبيحيد الشيه خال كيرع فلانسكاح ماس آيس اه رسردا را مسدا بهٔ خال با بمه رشا دت و شما تا جسناس زد داج کا کوسرابدارسید. کنیک اس نے لینے دا دا اوران کے بھیائی کی روش عُیش میں میرورش بائی ہے۔



المرادرين المال المرادرين

تمذہ خدمت بھی عنامیت کی جاتا ہے۔ آپ در ماری عسکر کا است یا ذر کھتے تھے

مگر بجائے تعیش کی طرف میلان کے اس سے بیافائدہ الحظاتے رہے کہ بادت ہ

کے قرب دجوارہ میں جولائن اشخاص جمع ہوکر اپنا خلاہ کہ مہزوفن بین کرتے رہتے ہیں۔

ان سے فوجی علومات فراہم کرتے سیاحوں سے ہستفسارکر کے نظامی مورات

کی تقیوں سے آگا ہ ہوتے اور ہر کئی ذریعے سے جربی معاملات کی جذید تریں باتیں

دریا فت کرکے ان کوعلاً اسپنے زیر دست افسروں اور مہا ہمون کو بتاتے۔

مریا فت کرکے ان کوعلاً اسپنے زیر دست افسروں اور مہا ہمون کو بتاتے۔

مریا فت کرکے ان کوعلاً اسپنے زیر دست افسروں اور مہا ہمون کو بتاتے۔

 آب سے ظاہر ہوئی۔ اس کے اجر میں دوس ال کی لگانا وشقت ومساعی کے بعد جزنبلی کا مرتب عطام وا۔ بعد جزنبلی کا مرتب عطام وا۔

ا فغانستان بن ضرب لمثل ہے کہ فوج چڑیا کی مانندا گرمضبوط مکیڑی جائے قہ جینے اٹھتی ہے اور دھیلی چھوٹری جائے تو ہائھ سنے کل جاتی ہے بیز سل محد زادخواں اسے السنة وسيراستدكراجات بين سب كے لئے قُ اعد وضرابط كى لئے اللہ لازم ہیں ۔ چونکد دسرے افسر بخیرو فافل ہیں ادران کی فوص الم سے دن مسرکرتی ہیں اسس سے ان کے قرب ہی انہی کے بھائی بند ضبط ور لط سے طبعاً اگر تے ہم تحيير بعض فوجي رستيمتنلامليش حجرى اورارول سسينه زوري اورخودسري مي مشهور سق - دیرینه خدمات کے سبجین کی روایات از و رکھتے نیے افسروں کی اطاعت سے جرائے۔ ای طرح قومی ملیٹایں جو دشمن کے مقابلے میں ایک دوسرے کے ساتھ ہدر دی کرتے بخبرت سے لاتی تقیس امن کی حالت ہیں ڈراس گر مکے پر بناوت براتراً بن محني - ان برنتي تعليم وتو العد كالوجيمة ق عما جوان كوسرالي و بوے راک آنا تھا۔ سعدی نے عسکری نصائح میں فرمایا ہے ۔ کرنگ ایات دور رفتن زیتر برا در بجینگال دشمن مسیر - مگرا فنانو <sub>ل</sub> کی خصوصهات می کسی قدر دوسروں سے تفاوت ہے۔اس لئے بیسب مفیدا ورمی مفرج عیت اللح نظام كى ترا وتفيس جى ارك دوال جرس كوكفى تقين ادرا كى دقت آئے كا کمان کو آبسته آبسته برطرف کرکان کی بجائے الیوسیا ہم آل کرلگا جو تربیت پذریمو مگراہی اختیار و بستطاعت نہیں اس نتے حزم داختیاط سے کام لیتا ہے۔ بندرہ بج کہنے گرگوں کو دوسری بلٹوں میں بجھیرتا ہے تو دہاں بھی کبرو ریومنت کا دیجے و سے بیں اس ایسے موقع با کرمو قوف کرتا جاتا ہے۔ تو می کستوں میں دوسرے قبائل کے آوی داخل کئے جاتے ہیں اورسیا ہیوں میں چہ میگوئیاں ہوری ہیں۔

جرنىل محدنا درخال كوز صرب استنهزا دانه وررجنگ سے بال ایوان الکاریکے

ایک ظیموکرنیل محمود سامی سے بھی سابقہ تھا جو بحیثیت تنہزادہ کیا استاد کے بہلے سانب بھا تواب اُوگر ڈوستا تھا۔ اس نے ممتب حربئے کوایک مندر بنا رکھا تھا ہما اوجورت کے کاظ سے مسلمان تو باؤں نہیں دھرسکتا تھا۔ بجائے معاونت کے معاونت کے معاونت کے کاظ سے مسلمان تو باؤں نہیں دھرسکتا تھا۔ بجائے معاونت کے معاونت کے معاونت کے ما کہ میں اور خان کی کاسلوک کرتا اور ترکی فن جنگ کواپی فاص ملکیت سمجھتا ہے بھرخوالہ بلی کی طرح شیرکو ورخت پرچڑھ نا دسے محا آ۔ بھرم بھر بھر بھر باش توں میں ایک نے والے میں ایک نے والے میں ایک نے والے بھر بھر و دانشوری سے سب مزاحموں کو میں ایک نئی بات مروج ہوجاتی اونون آپ بطری تدمیرو دانشوری سے سب مزاحموں کو عور کر کے اپنے کام کی دھن میں گئے رہتے اور تھا م ذرائع سے قدیم وجدید کی طریقیوں کو عور کر کے اپنے کام کی دھن میں گئے رہتے اور تھا م ذرائع سے قدیم وجدید کی طریقیوں کو فوج میں رواج دیت تاکہ ایک مکمل نوز نمیش کیا جا سے اور وہ سار لے فغاند تا

سمت جنوبی کی بی انجاوت اور عمر بی محمد ادر حال کی بی ای کار

جب جبنیل صاحب جفنری آراستمگیوں میں معرون تقصیمت جبنوبی کی دہ بغاد بنتی مشروع ہوئی جو بارے بہلی بنتی مقر ماری قرریے جست بارے بہلی بنتی مقر ہماری قرریے جست بارے بہلی کئی کہ ماری قرریے جست بارے بہلی کئی کہ ماری قرری کے جست بارے بہلی کئی کہ ماری قرری کا زہری اور دور اور شیش آت ہے جو قلم بند ہوں گئے۔ یہ بہلا واقع سنا اللہ عیں ہوا۔ امیر جبیب انڈھاں کی بارکزائی ملکہ معظم کے رہنت تبدداراس طون حاکم منتے تھ کا کم برخاں خورت میں۔ خواجہ محی خال جا بی ملکہ علی ماری کی متعامل کے دور منت ہوں دور و سرت میں میں اور دور منت کے در فت اور مراسلات بندکر فئے مست جنوبی کی فیج عاجر آگئی اور امیر جواس وقت جلال آبا دمیں تھے سمت شرقی کے مسید جنوبی کو نوجی مقا و سرت سے ان کو ایک گو نہ فلیوں کو مقا و سے سان کو ایک گو نہ فلیوں کو مقا و سے سان کو ایک گو نہ فلیوں کو مقا و سے سان کو ایک گو نہ

ما يوسى ہو گئى تقى ۔ ما

پیساس و قری خجد این دفعا کے مشاہی قید میں تھا اور چینکرار دلیوں کی بات ہم بربہرہ دینی تھی اس سے فوج ہجیلی ہم کو پوری آگاہی ہوتی تی سمت جنوبی کی بات جب شریبرہ دینی تھی اس سے فوج ہجیلی ہم کو پوری آگاہی ہوتی تی سمت جنوبی کی بات جب شدیت کی تاکہ کی تواسس کا اثر ہم بربہ برا کہ ہا رے درواز دس کی زخبریں ہجوئی کی ہم بھی ڈاکٹر عبدالعنی نے جو ہار می جاری جب اصلاحات کے صدر کھے ایک صفرولی تھ سکر کر است نے اور کی میں میں منظور کر لینے تو سے فور برب نے ہوتی اور کے وقت بران کو رفع کر واتے سمت جنوبی کے متعلق بیسنا وہ اپنی ایک میں منظور کر استے سمت جنوبی کے متعلق بیسنا جاتا تھا کہ وہاں کے باست ندوں نے بیکرارع ایک کروائے ہی عرف تقدیم نے ہوئی اثر جاتا کہ وہاں کے باست ندوں نے بیکرارع ایک میں جمعے مرکوئی ہمی عرف تقدیم نہوئی اثر جاتا کہ دول سے تواریر ہا تھ دوھرا۔

صاکم سرطیس بزانا تحقاا در سرکاری عارت پس رعامات کام لین مگر سرب بگار پر ہوتا اور مزووری دی نہ جائی - فوجی اور سسر کاری اطلبوں کے نئے جارہ وصول کمیاجاتا اول تواندازے سے دیں جھے کمتر قیمیت دی جاتی - اسی طح گراموں میں جمع کرنے کے لئے فار اور منبس رعایا سے حاسل کمیا جاتا اور اس کی قیمیت او ا کرنے میں لمیں جن کرنے کے لئے فار اور منبس رعایا سے حاسل کمیا جاتا اور اس کی قیمیت او ا کرنے میں لمیں جو تی اس جاتا کا درات سے عوام میں میر کرشش برید ہوتی اور میں خوام میں میر کرشش برید ہوتی اور رونیا ہوئیں ۔ بعض اون ان تا اس میں شور میں شور کی درات سے میں ان تا کل میں شوشے کی درم سے کے لئے ایک دو تا ہیں اور رونیا ہوئیں ۔ بعض افغان قیا کل میں شوشے کی درم سے

اس النے برہبری جاتی مقی کہ دیریندوشان نائی کوطم دے کراستر ہے ہیں زمرلکوا دیتے کھے ۔ حاکم نے احیا کے سنت کے لئے سرکاری جاموں کومقرا کی جن کی تئوں دیجے کر لڑکے بہاؤ وں پرجاچڑ ہفتے عقے کشمیری طرح افغانی عربتیں بھی ایک لمباہیل برابر گخنوں سے بیچے تک اوڑھتیں اوراس کے اندرازا رنہیں بنتی تھیں متدین حاکم نے باجائے کی تکلیف روارکھی ہے سے مردوں اور بکوں کے سواعور توں کو بھی حکومت کے خلاف کی تکلیف روارکھی ہے مردوں اور بکور کے سواعور توں کو بھی حکومت کے خلاف میں اینے جرار بھی سے مردوں اور بکور کے سواعور توں کو بھی حکومت کے خلاف سے جو گھوڑ وں سے سوداگر سے مسرغے بن گئے اور بہطرف کمشت و خوں کا بازارگرم ہوگی ۔ بیس بیس سے مردوں ہیں سے مقاور ہو کہ بازارگرم ہوگی ۔ بیس بیس سے مردوں ہیں سے جاتے ہوں کے دیا مرحوں کی بازارگرم ہوگی ۔ بیس سے مسافر کے ویا منعین بھی آئا فائا مغلوب و مرعوب ہرگئی ۔

حب اسر فورج منظم کی طرف سے ناامید مقط توجر نیل جمد نادر ناا سنے در تو ہمت کی کہ ہیں ہسس دست فوج کو لے کرجس کی آرائٹگی ہیں کئی سال سے منہ کہ ہوں لیغیوں کی سرکو بی کو اپنے ذمر لیت ہوں تو پہلے ذرا تا ہل سے سئی تمنی گران کے اصرار پر بادشاہی منظوری مل گئی تیج مکد اسس عہد ہیں ہے بہلا محار بہ مقاا در اسس کی تیاری کے لئے پہلے منظوری مل گئی تیج مکد اسس عہد ہیں ہے لیا زم جنگ اور بسد رسانی کے بہتیا کرنے میں ماخیر پیش آئی۔ گرجر نمیل موعوف بڑی جد وجہد سے جلدی روانہ ہو گئے اور ایک طرف فاح فی خونی وجہد شے جلدی روانہ ہو گئے اور ایک طرف فوجی فوجی کو فیقڈ فرو گذاشت نہیا دوسری جانب سمت فوجی نقل دح کہتا ورمنظ امرے میں کوئی د فیقڈ فرو گذاشت نہیا دوسری جانب سمت

جنوبی کے بہمنندوں کے نام خطوطا ورمہشتہا رات ارسال کیے جن میں ان کوننسے کی گئی کہ مشرارت سے باترا نیس تو حکومت ان کے گذمت تباطوارسے ورگذرکرے گی ورنہ توبوں کے نہ ربعے سے سزاھے گی -اگرکوئی غلعافہمیاں ہوں توان کو د درکرنے کا وعدہ کیاجا تاہے۔ ان تخریرہ س میں دینی اور ملی جذبات کی طرف اشارہ کیا گیا اور توفر طریقے سے صلح وامن کی ضرورت حبال کی گئی گرقبل کسس کے کہ یہ ابلاغ ہوط لاع ملی کہ باغیوں نے مبین قدم کرکے کوئل شررہ میں شکھ مقامات بنا کریا بچے جو سزارا دمیوں کوشو مارنے کے لئے اکٹھاکیا ہے۔ ان کے ارادے کے اجراے پہلے راقوں رات بہاڑی تو ہوں کو کھا ٹی ریز طرحا کر سبح ان برحلہ کیا گیا جس میں سوتلفات دے *کر* دشمن بحباگ بحلا - میجزنیل محمد نا درخان کی بهبلی فتح اور باغیوں کی بہائی سست تقی جو آب مك لكا ناركاميا بول ك نشوس الكير هت عيدات مقد حلى كدعن بيتالتنان معین مسلطنه اغلب ولی عهدا در در برحرب نے بیخیال ظاہر کمیا تھا کہ اگروہ اسی طرح گستاخانها قدام کریتے سی توسم انگریز دل کوئیس کے کہ بیچیے سے ان کے گھروں مير كهس كرسهارا بدلدلس -

ہمارے جرنیل کی مہیب اس اول خفرمت سے پیھیل الانی کہ اکثر قبائل مطسی ہے۔ گئے اور بن کی نبیت خراب متی و ہیمارط وں بیرجا بیجھیے سجاندا دخاں کا قلاقت خیر ہوگی ہیں سے بہت ساخلہ ہائے دلگا۔ اس کی احرز انی قرم اور نیم بنتک کے معین واک حاضر ہوکر فرمانبرداری کا دم بھرنے گئے یہ نیل صاحب نے ان تخریروں کے علا دہ جو گام سلاتے میں سے ان تخریروں کے علا دہ جو گام سلاتے میں سے ان کی گئیں لوگوں کو جمع کرکے اطاعت وا تفاق کی تصبیحت کی ادر بھر کرجے کرکے کردیز میں جائیتے ہوئے جہاں سے خورت جا جی اور جدران وغیرہ میں قاصر بھی کی فوج کو تعرف سے مینے کیا اور جر کے منعق کی کے مصالحت کی تجریز کی - بیا تو نیر نے اس کے معلق کی مصنون کے معلق کی مصنون کے معلق کی محاجب میں طز سے تی بیان کہا کہ افغانی جرنبل ابنی قدیم جنگی عادت جھیوٹر کر برطافوئی آپ کی محاجب میں کو ابنے بیان کیا گا اور اگر اوائی سے منقاد کرتا تو باغیوں کے مقتو لیس اس کے اپنے آدی ہوئے اور اس کے اور اگر اوائی سے منقاد کرتا تو باغیوں کے مقتو لیس اس کے اپنے آدی ہوئے اور کھینہ جدانسوں تک باتی دی ہوئے اور کھینہ جدانسوں تک باتی دہی ہوئے اور کھینہ جدانسوں تک باتی دہی ہوئے اور کھینہ جدانسوں تک باتی دہیں ۔

ان سامج جریا نرکوسٹ شوں کا غمرہ جلدی جا لی ہوگیا۔ سب رونا یا خوش برگئی۔ ان کی شکا یات شی گئیس ۔ انھوں نے نائرب و نا دم ہو کرج جیھا کہ نیاں اور سرکاری عمارات منہدم کی تھیس ان کو د دبارہ آبا دکرنے کا بیٹرہ ابھا یا ۔ جومفسد و مجرم شکوں میں بہنا ہ کری منہدم کی تھیس ان کو د دبارہ آبا دکرنے کا بیٹرہ ابھا یا ۔ جومفسد و مجرم شکوں میں بہنا ہ کری ہوگئے نے مان کو گرف کر بیا جائے کا ذمر دبیا ۔ جوشی صماحب کے سما تقر سم جی بی میں ایک سو سے زیادہ ملکوں اور خانوں کے سامت میں ایک سوسے زیادہ ملکوں اور خانوں کے بیٹے میں جو بیٹال ہوئے سے علا وہ اس می قصد سے لائے گئے۔ بیٹے اور خانوں کے بیٹے کے جو برغان انہی کی خاطر نا سیس کیا جائے گا تعلیم و تربیت سے بہرہ ور

ہوسکیں۔ ایک کرشمے سے دوکام لئے گئے دہ بطور صانت کے دکھے گئے جس کا اظہار نہیں کیا گیا اور والدین اسے اپنا نخر سمجھتے تھے میٹر آئندہ ابن اقوام کوہام عوفان سے متنور ہوکر خبر دار و بدیا رکریں گئے۔ بانی مکتب علاوہ معینہ برداخت کے صبح دست م دہاں جاتے اور طاب کی ترقی و ترفیع کے متعلق تھیں کرتے جس سے البت مہرت جاری کا میابی کی صورت نظر آنے گئی۔

ر مانے کی گردستس کا ایک غیر مرقوقع حکیر ایوں کھیرا کہ حب امان اللہ قال سنے مشر وع سلطنت میں اسس مؤسسہ کو موقوف کر دیا قواس کے تعلیمیا فشر طلبہ سبکا ۔ کھیرتے نظر آئے جب جر نیا ہے ، محمود خان محمد جزبی میں حاکم مقرر ہوئے قولیت خاندان کی روشن روایا ت کے مطابق انحموں نے وہاں بیس نے محتب کو لے ۔ چونکہ اسس علاقے میں صرف البیتی قور بان بولی اور محبی جاتی ہے اور ہا رہے پاکسس صرف فاری جاتنے والے معلم موجو د محتم تو ملک زا دوں کے قدیم محتب سے خارج البیتی قوم کے بچی کو سنجھالا اور سے دوارا مخموں نے بڑے میں وراور وراج دراج طریقے سے اپنی قوم کے بچی کو سنجھالا اور سے دوارا کہوا ہے کے لاٹ کھکا نے لگی۔ رہت آمر کو زیات کے لاٹ کھکا نے لگی۔ رہت آمر کو زیات کے لاٹ کھکا نے لگی۔ رہت

جرنسیل محدنا درخاں علاوہ ان اطلاعات کے جومحار ہے اور فوجی وقومی کارڈ ائری<sup>ل</sup> کے شعلن رَاسًا ہلمحضرت کی خدمت میں ارسا ل کرتے تھے دقتاً فوقتاً سراج الاخبا

يس بهي مفالات بهجولت مقط اورآخر البيئة تام حالات اورمعركون اورجر كور كي فعل كفيت بھی اسس میں درج کرائی ۔ خود کا بل کے اخبار ندکور میں اس کے نام نے گار دن کی طرف سيج على اكترمضا مين نشر موستے رہے جس سيسمت جنوبي كى مس بغاوت اول كا بدرا حال معلوم بوتاب كديركس قدر دشوار مرحله كالم جوجر نبل عداحب كي ممت وشجات ۔ سے نہایت خوش کو لی اور کامگاری سے طے ہوا۔ بادش ہا ورملت اس فتح پر نہا مسرور ونشكر بون خين نيرجرنيل صاحب كالمستقبال جس دهوم دهام سے كياكيا اس سے ملی فرحت کا قیاسس ہوسے تا سے اور امیر جبیب اللہ خاں نے جس عزت ہ محبت سے ان کو باریاب کیا اس سے بادشاری سٹ دمانی کا سراغ ملتا ہے۔ مخلافطا ليضقاندان حلبيائه كي وميرس تؤمر دار تقصي ارميضي اعزاز مين ان كومرد ارى كالفنب عنا بیت ہوا اورشیز ناتب سالاری کابلت عبدہ الماج دربار کے ساتھ مرابوط ہونے کے سبب ورانتی کاموجب ہوا سروار محدنا ورجاں نے مبیسا کہ شرفی کا قاعدہ سے بالماتیر ان تمام افسرول كوحم بقول في محنت ومجامدت كاثبوت ديا تقاابي مانند تمتع د لواست ا درامک در جبران کیمنصب پی برط صوایا عام سیاه کوئی نجبشتش دی تی تحسین نا ادرانعامات تقشیم موستے۔ قبائل کے ارکان وافراد کو بھی خبوں نے آپ کی مالیات کی تقهیل کی تقی فاخر خلفتین ور نقته <u>صلیه مد</u>ا در میشکل منزل کهال خوبی و زنسکینامی سے انجام كريمتي ا.



نائىپ سالارصاحب نے ملک زا دوں کیے مکتب کی مثنال نیراکتفانہ میں کی ملکہ ان خانص افغانی اہنسب اطرکوں کے ہم ملیا مکی ا در قوم کے بجوں کو بھی اغوش ترمبت میں بہاجونئی مسلمان ہونی تقی اور حن کا ملک اس منٹے کا فرمستان سے نورستان موروم بروائق - طاک زا دول کی طرح اس مکتب جدریرالاسلام میس تعجی علیب کی اقامت ا و ر كهانے كانترظام سركاركى طرف سيهوتا اوراسكي تكراني بعي نائب سالارصاحب خود قات نوچیرے کرنے ۔ مکتلیہ جبیلیہ کے سے ندیا فتہ نوخوان ان مکانتیہ کی سمعلمی اورمدرسی بر مفرر تنفيا و حوزنگهاس کومن دست ان کے ساتھ دلی رابطه بی مندی معلموں کو حبنا پراو جنوں سنے انگرمزی فورج میں ملا ژمرے کی تنتی ان کو قوا پر سکورا سنے برکایا متعوضے عرضه میں جدیدی نوبوان فن سیا مگری سے واقعت ہو کر تھیو لئے اسمروں کے عہداں برنتكنیر لئکیرا درامتنا مات میں انتیا ز کے موافق حوالداری سے لیکر مومیداری تک انکو د کی تی مرسم من الراس من الراس من المراس المر

کمتب حربیبا مک بغدادی مربر کے ماتحت جس کی تنگ نظری ا درخود سری کی طانت اشاره ہواہے شن اوسے قائم ہو چکاتھ -اب نائب،سالارصاحب نے تفتیش کر كے استنحف كے خلاف بهت سے امور و نموى اور مى احسامات سے مفارّ ہے دریا فت کے جن کی باد کہشش میں وہ افغانستان سے ڈلیل ہو کر اخرام کی اگیے۔ فَلَنَاذِ يُقَنَّكُمُ مِنَ الْعُنَابِ الْأَدْنِي دُونِ الْعَنَابِ ٱلْأَكْبِرِيْعَلَّهُ هُرُرِجِعُنَ یہ مدرا مان اللہ خان کی در اطت سے مجم الماما گیا گر مکتب حربیا میں سر دار محدنا درخال اسے دائیں ندلی اور دوسرے ترکی افسروں کے ذریعے سے فوجی تعلیم جاری رکھی ۔ بيسيوں لائق ا درصا ليط فوجوان بيا سے فارغ التحصيل ہوكرسيا ه كى رسماني ريمو ہوئے پیانتک کہا مان اللہ خال کے عہد میں میراسی محمد دسمامی کاستارہ میکا دہ جنل ياشاكى مرتببت ميس دوباره بداخلاقتيول ورنسادات كامرتكب برتاريا مكراس كامؤاخذه فبإو حتیٰ کہ علا دہ افعال شنیعہ کے ایک شاہی خاندان کے متعلم کو حیر لویں سے مار ڈالا کھیر می میراندگیا- صبیا محد نادرفال نے نائب سالار کی حیثیت باس مجرم نابت کرکے سزا دلوا ٹی تھی آخر ہا دست ہ کی منزلت میں محلب تحقیق کے ذریعے اس کے مزیرج اتم کی جزا میں اسقطعی مفیر کر دارکو پہنچا یا اور مکتب حربر کواپنے معتمد اور صالح جوانوں کی مەرىي مىن منتقل كريكي مىرىنىيە فىرھندان دمعدن شجعان بىنايا -<u>بچیرعام سیباه کی طرف مشفت بوکرنائب سافا رصاحب نے حتی الوسع ایک</u>

تمام امورات میں اصلاحیں نافذکیں۔ پہلے ان کی تنخواہ میں جو دس روپے اہوار اور غیر کا فی تقی دورو ہے کی ہست رونی کرائی اوراس میں سے چاررو ہے اہوار کا غلدار زاں نرخ برسر کاری گراموں سے سیم ہیوں کو دلوایا۔ بھران کے لباس کی تغیبین و تر تئین کا نشظام کیا۔ جھا و نبول کو صاف اور آر ہستہ کرکے ان سکے نزو میک بازار کھلائے۔ تفریح کے لیے میدان ہموار کرائے مساجد بنوائیں۔ اور ان بول میران ہموار کرائے مساجد بنوائیں۔ اور ان میں مام مقرر کئے۔ الغرض مرجم بت سے عسکو میں ترونا زگی کے آثار نمود ار ہو کئے اور ہیتی دجالاکی کی روح بھونگی گئی۔

نائب سالارمی نا در فال کی فد مات برب ترایسی مثارتھیں کو اب ان کے

الئے سیس الاری کامنصب بلامقا بلاا صدے لائری حق کھا جنانچہ امیر محفال

سیس الار کے ضعیف اور ہوئی مرفن ہونے بران کو بھی اسی شخوا ہ برر کھکر اسیب

صبیب المنڈ فال نے ان کی بجائے سردار محی نا در فال کوسب برسالا رمقر د فرمایا جو اب ان کی بجائے ہوئی از بیش سی وکوشش سے عساکر کی سفیم ٹوسیت

اب افتیا رات کی دسمت با کر بیش از بیش سی وکوشش سے عساکر کی سفیم ٹوسیت کی طرف متوجہ ہوئے ۔ جو امور آب کی جہلے کے اول طالب ہوئے ان کی مختصر فرم روزہ طرف برا یہ برسے : ۔ مرکزی اور تام ملک کی افواج کے بجیلے میں تعدیل و تزمید افساد لا مور تعدیل و تزمید افساد کی مثلا وہ پٹر دہ روزہ طرف کی مثلا وہ پٹر دہ روزہ طرف کی مثلا وہ پٹر دہ روزہ طرف کی مثلا کرنا۔ اسمور اور اور اور اور میں موری روزہ طرف کے مثلا وہ پٹر دہ روزہ طرف کی مثلا کی متاب امور تعدیل و ترقیل و ترق

ر سدرسانی کی میل ٹیخوا د کی طرف ہے میںاہ کا اطبینان حاضری رخصت وغیرہ کے قا عدي فرحي شفاخ ناف ورحفظ بصحت - ورزشون وركفسيون كانترظام يرفته وار پریڈوں کا ہتھام۔ اسلحہ کی کمیٹری میں ترقی حیا و نیوں کی تعمیراورسرجدات میں طانوں كاقيام ميمانتي حربيه كي تكواني مخابره كي جاعتين كھولٽ اورخبررسساني كوعام كرنا -عسکری کتبنی نه اور دارا اسر حمری بن عسکری لوائح اورادرات کانشر کرنا بمحار سے کی . محلف جہور توں کے نفتے کھوانا -انسروں اور ماتحق کے فرائفن و کا اسپ کی توہیج محار سے غیر محارب اورعسکری صنوف کی ترشیب مصنوعی لٹا آئیں کی تیاری ۔ کھور دوم ا در زوجی و رزمنوں کے مسابقے میالس تفتیشیہ کا تقرر ۔ بوطر صے اوضعیف افسروں ا درسےیا ہیوں اور نیز مفسد و بداخلاق اشخاص کی برطر فی اوران میں سے لاکٹی خلام کی قدر دانی نبشن ما زمین کی خبشش سے ۔ نئے سیای محفرق کرنے کے ضوابط مب كى دوست ميال ك بعديمين فارغ اوران كي يومن دومر دخل يون أكر حيوا فن نشان أنكي عسكرى ملك بدا ورغام ملت جولوظ معول اورغور توں ير یمی شتمل سےفن سیا مگری سے دا تقت ہے مگر بھیر بھی تنصبط انشکراں کے علیجدہ جبریر يرحينانج اميروبييك نتدفان ترسراج التواريخ مين نوط لكحماسي كرمهمارا حبرحرمتيكم نے سڑا د شجاع کی مر دے مہانے رجو تھتے یانی اسس کا بڑاسبے یہ کھا کہ ہیولین كسفة طبياس ك دومين دمي محدل كي فوج كومرشب كنف برمقرر موت مقر-

سبیر الارمحدنا درخان کسس نکتے ہے آگاہ تھے اس لئے آپ کی تماسترمساعی عسكرى انضباط رصرت وتى تقيي تشيكسيئر فاقل كياب كرامن كي زمان میں بزدل اور ڈرلیک اشخاص کی برومش ہوتی ہے۔ بہادراور قومی لوگ جربے ے ہے ہیرہ رہ کر آ داے و قت برکام نہیں آتے جنائج امیر عبدالرحمٰن خال کے عہد سے ایکسنسل کا زمانہ صلح میں گذرا تھاجس کے تقاضے سے فوج کی طوٹ کما حقہ ، التفات نهيس بوني نقى بسروار محرنا درخال نيمنكل كى بغاد بشام بسس وحيفق کو محکوسس کیباا درزیت مین سزارعسکر کے اغرام میں دیرانگی تواگر تیراسپ کی ہوشمناری ادر وقت کے مطابق روسٹس سے انشکرکٹٹی مظفر سے اس منتج ہوئی گراپ نے متسام نقالص برعلم ورى كركے ان كور نع كرنے كى تھان لى ا دربا وجو د مكر قم قناشے سلطانت اور دوران حکومت عدیش وطرب کی جانب بہائے نتے جامّا تھا گر آپ نے موج کے غالف ملكه يها طرى اديجا ني كى طرف صعو دكيلة بالخفريا وَ ل ماركے فورج ميں ده ترقياں ظاہر کس میں سے وہ بڑی سے بڑی قوت کے ساتھ زور از مائی کے ایک آما دہ ہوگئی۔



03601620191010

اس اتنام ب بناعظم عن مي د مكيت د مكيت نقريًا بما راجها ل صف ارابوكيا افغالنستان بيرتھي ايناا څُرکئے بغيرزي-اُنگريزا درردس دوحيذے قبل متحدم كرا فغا نستان كوالس من بانثناجا ست تقح حتى كه مبخشال كي طرف افغاني سرجد میں روسی مداخلیت عملاً مشروع بھی ہوگئی تھی اپنی اپنیاور باہمی *ہیںبٹول میں مبتل*ا ہوگئے سردار مجهزنا درخال كي مجنتول كانتيجه بحقا كهتب جزيره درقدمس بيرر وسي تبضيعالمكير لٹرائی کے سبب اُنطھ گیا تھا رجیب اہا ن اللہ خا*ل کے د*قت بھیرر دنما ہوا توعسکر اس قابل ہوگئیا بھی کہ مقابلے کے لئے حرکت کرے اور روسس اس آمادگی کوملا كرك د وباره مجور موكد دربائ اموك درميان قدم جاكر توراس جزيرك س يا وُل بالبرسط سنّے قطبی رکھے کی متعرفها ما وضاع میں مدید جمعی رحمیت کے واقعات ہیں در زجهال کہیں اسس نے اپناجسیم جبڑ گھسٹرا ایسے پینجے گاڑے کوم بھی سلنے کا مام نہیں لیتا تھا سے قند بخارا اورخیوااسی طرح اس کے شکا رہنے۔انگریزی

امورخارجه کاشیر مرجندا عمتر اعنیات سے ڈراتا دھمکا تا رہتا گرکھیی وسط ایشیا کے صیبہ فر کو چیڑا ندسکت ۔ آخر و و نوینے مکراریان اورا فغالب تان کے حصے جڑے کہ سنے کی علمانی ۔ کوہ ہندوکسن صرفاصل قرار دی گئی اورا مکہ طرف، روس کا اور دوسری جانب انگریزوں کا حلقہ نفو ذکھیرا۔

يه زمانه محقا كه چين دستاس اور باحميت افغان جوانوں تے ايکے لبس قائم كی حس كا مقصداندر دنی اصلاحات کے علاوہ پیھی تھا کہ افغانستان کوسرونی افزات سے محفوظ ركھے جین نجیا سمحلس نے جو عرفینہ المیرجبیب اللہ فال کی فدمت میں تقدیم کیا اس میں بیعبارت بھی کرمسیاسی ابر ملک پر جیمائے ہوئے ہیں۔ شال اور جزب وا طرفوں \_ گھٹائیں اٹھ کرمطلع کوئٹرہ و تارکررہی ہیں ۔ ملت افغان کومتفق ہوکر ہونہ ست مر کم رہا پر هنی چا بنتے اور حب تاکم مفسدا ور ظالم دست دراز یوں سے بازنہ آئیں۔ رُسُون خوران سے درمت بردارہوں اورخود عرضی سے ادرآ زار خاص سے کنار اکسٹی خت ما مكرس اتفاق كى صورت نهيس بنده يمكتى -افغانستان كيمطلق العنلان باوشا بول میں سے امیج بیب نشده ال کوماریخ میں میں بام وقع بنیش آیا جوموجودہ اسلامی ممالک، میں اس سے قبل شکل دکھلاچکا تھا کہ المت کی طرف سے اصلاحات کا مطالبہ ہو۔ اگرجیہ بادشاه مكرا كوركمه ع ازك مزاج شامال ماب محن مدارد ا وركيم ربات معبي وهجوانكي شخفی آزادی کو کھیس لگائے گرامس کا اثر ہوئے لغیر نریا ہم لوگ قیدیں ڈانے

كنة اولعص قنل تعبي بوسة مرامير ني خارجي احتلال كور دكيا -

بحارك صلحانه مقاصدس متافز بوكرسردار محدنا درخال أكرح بإدست عقیدت مندی من نابت قدم تقے مگر بھارے سا تھ بھی بھرد دی کرنے لگے اور یہ ہمارے گیار ہسال کے عرصر محیوسیت میں بہر ابی اورا مدا دکے سلوک سے ظاہر ہوتی رہی جوان کی نیگ نبیتی *ق ریستی* اور ملت دوستی کی *ھیریج* دلیل ہے۔اس طرح جنگ عظیم کے قیم طرنے برحب ہند دستان سے چیذ نوحوان معلم کالجوں سے مجماک کر کابل میں وارد ہوئے تاکہ افغانوں کے ساتھ شامل ہو کر مہند دستان میں فانتحا شرم جعبت كرسي ادروه اپني اميدوں كے ضلاب نظر بند كئے گئے توا ان كے سائقه مجهي سردار محدنا درخال نيشفقت إورمراعات كامعا مله كياحس كاانجام بيهوا که التّٰر لوا زخال اوران کے سائفی الیے ان کے گروہ یہ ہوئے کہ جا ل نثاری کی خدمات ئزيجدا زاں اقدام كركے آخر مور وا نفاہات بنے - اسى طرح خيرالدين ترك جوا ننا نی ملازم به تا مسرحد میں جاکرا زا دا فنا نوں کوانگریزوں کے برخلات اکساماہو بكر فاكميا اور دلىپ لايا جاكر حرامت بي ركھ أكبيا تو اس كے ساتھ الطاف كا برثا وُكيها --

اب دولِمتحاربہیں سے ترکوں اور جبنوں نے کا نظم بے فان نٹٹنگ مے لوک برکت اللہ اور راجہ بہندرہ برتاب کوا نغالنہ تان میں جیجا تا کہ امیر کولڑائی میں کیے۔

می سیرود ورسی می سروری و سری و سی می بارد می سی سی می و سی سی سیرود می سی سیرود می سی سیرود می سی سیرود می سی سی سیرود می سیری می سیرود می می سیرود می می سیرود می س

ان باتوں کو بعبض لوگ خیالی بلا و سیجھتے تھے اور جوانوں کی امنکوں بر بانی بھیرے
کے لئے بخارا کی کہانیاں سناتے تھے کہ جب روس نز دیک آگیا قوامیر نے کئیں
مشورت منعقد کی۔ ایک ملانے کہا ان کی رہل کی بٹیولئی پرصابون مل دیں کہ جب مضورت منعقد کی۔ ایک ملانے کہا ان کی رہل کی بٹیولئی کے جب مع فوج کے وہ تھیسل بڑگی۔ دوسرے نے دائے دی کھا در دائیں جا کا مقام نہیں ہے۔ اگر بہاں آ بھی کہا تو کچھ مدت کے ابن گھر یا د آئے گا اور دائیں جلاجا جائے گا

حب الوطن من الابيمان آخره وأبيني لواكيب لا كهدا دمي اس كيمقابيكو بكلة سب گ دهوں رہروادا وربینکیں برا ہے آدر سما واربی اسکاتے میدان میں اتر کر جائے <u>یعنے لگے۔روسیوں نے خالی توہیں حلائتی تومو قرانہ زجیت کرکے گھروں میں آ دم لیا َ</u> اگرکسی نے دوائی مراقدام کیا تو ان افغانوں نے جو بخارا میں مقیم تقے۔ حسسر بی نسٹ بین کهتا که مانا مگررز منسیارغ ہو کر کابل اور قتار ھار صرور سے لینکے مگر حیب او و دفعہ مجبوراً انتھو الکر چلے گئے۔ تبیسری بار بھی بھی القین سے بلکہ تجربہ کارقوم پہلے وا د ش ہے مبق لے کراب کیوں اپنی پختی کو دہرائے گی ۔ ان کے اینے مورخ لکھ چکے ہیں کہ وزیر اکبرخاں کے ہا کھوں اگریزوں نے وہ روز ہد دیکھھے بین که ایسامسیاه دههاان کی تام تاریخ کرصفحات برنورنه بین رکه تا میم سر دار الیوب خاں سے میزید ہیں سکسٹ فاسٹس کھائی جسے اکثرا فغان جیٹمدید بریا نات سے جوالزل کوانچهارتیاورفیز دلاتے ہیں ۔

ان حبیر می المات کے برعکس امیرادران کے ولی عبد بھی تقصی کے بیر دمرستد مصرت میں حب بردمرستد مصرت میں حب بدد کر جائے مقصی کے مقصی کے مقصی میں انہوں نے بیٹھ وہ کسا مقاکہ میں ان کو زصرت کے مدینے بلک بھرے اور بنازی بنا و سے بھی نکال کر جھی داوں گا۔ مسروار نصران تا ماں میں میں نکال کر جھی داوں گا۔ مسروار نصران تا میں اساری عمر مجا بدا ور فازی ہونے کے متوق وشہرت میں گذار کر آخر کہولت و کہا ات کے مسامح عیش دعشرت ہونے کے متوق و شہرت میں گذار کر آخر کہولت و کہا ات کے مسامح عیش دعشرت

میں الیہ بھنس کئے تھے کا انہیں میدان جنگ میں اثر نے کا دیر میڈ ذرق و میلان ہی نہیں تھا۔ ان کو امیر نے اسکیٹی کا صدر مقرر کیا جواف نا ستان کی روش کا فیصلہ کرنے کے دیئے مندقد کی گئی۔ میردار محد نا درخال اس روکو دیکھتے تھے اور موج کا چڑھا مربی کھتا کہ انگریزوں کی طرف آجیل رہا ہے ۔ نوشیرواں اور بزرگ مہر کا قصر معدی میں بہی کھتا کہ انگریزوں کی طرف آجیل رہا ہے ۔ نوشیرواں انڈرخان مخالف محص مگراستیت نے انہی مواقع کے لئے بیان کیا ہے۔ مبیشک امان الشدخان مخالف محص مگراستیت نقار خالے میں طوعی کی آواز میں کی نہیں و سے متی تھی ۔

مصنوعی لوائیاں جاری گیکیں اور حب دیاضو البعاود قائق جرحب منی دفیرہ نے معرض البعاد وقائق جرحب منی دفیرہ نے معرض البور میں بنا میں ہیں کئے محقے فوراً عابد کئے گئے۔ اسلامی انسان بھی دوسی مقد ۔ ان سے بھی قید سے چھو مف کرا فغالب تان میں بنا ہ گزیں ہوئے محقے۔ ان سے بھی طرح طسے جی مدد لی گئی غرص ہے کہ وانشور سے سالا رنے فرصت کو غنیمت طرح طسے حل مدد لی گئی غرص ہے کہ وانشور سے سالا رنے فرصت کو غنیمت جان کرم رکھن و درجہ دکھائی ۔



## مفياقال عاري وتوى المتعلول

با در شاه کی طرف سے سبہ سالار کو کوئی تا مل بای شبہ بنہ میں تھا کیونکر سردار مچه ٔ نا درخان اوران کاتمام خاندان و فا داری اورعفتیدت مرندی مین شهور تحصے میکداممیر صبيب الشدخان ما وتجود اينصاما ل عيش واستراحت كي ذوجي كالنتول وركرتبول میں شرمک ہوکرا فسروں اور سیا ہیوں کی حوصلہ افز ائی فرط تئے۔ ملت کے سمجھ دار اور روستن فكاراشخاص معي عسكري تيارلو ب كولېسند كرتے بلكه لازي جانتے تقم مگر اسس لزوم دخردرت کا با رعسا کر بریز با جواس کے عادی نہیں تھے۔اگر جیہ دہ بھی توم میں داخل تقی اوران کی نیم فرای سیدسالار کے لیے بحیثیت ان کے فاص حاکم کے مقدم تھی چینانچے جبیبا پہلے مذکور ہوا ان کی تخوا ہیں ہشتہ وی ان کے غلے کی فراوا نی ادران کے بیاسس وغیرہ کی آمیائش میں مراعات عمل میں لا نگ کمیں گررات دن كي مفرو فريت سے و رخصوصًا برطى عمرس و مبق ما و كرنے سے جن میں مشکل كلمات کھونے ہوئے تھے دہ جل اعظمے اورسلے سیاہ کی پینے بڑی فوناک بینر ہوتی ہے۔ مجھے قلیے کی اور کو توالی کی فوجوں کا علم ہے جن کی حواست میں ہم تھے۔ بیرسب دانت پیسٹے تھے جرمنوں کو تو شروع میں گا اباں دیتے ہی تھے تھوڑے دنوں کے بعد با وجود عام احترام کے سلطان کو بھی کو سنے سگے حس کے نوکر دن نے نئی قوا عدا و ر ترکی محا درات سے ان کا ناک میں دم کر دیا تھا۔ سبید سالار کو اسس عسکری سزاری کا بھی سامن کرتا تھا اور صلح اشخاص کو جیشہان مزاحمتوں سے سابقہ ہوا ہے۔ ہم رپسر دار محد نادر طال کی نظری میت پہلے سے بھی مگر حبنا کے ظیم میں ہم فینی رنجیر

کام کاج کر ثنائقها اسس کی نهین ترمسرایح میں لو نڈی تھی جواکٹز بیا رستی اور ڈاکٹر غلام مجد اسکے معالج سے یہ جدیدی سیاہی اپن قومی خصوصیت سے فلین کو کا ف با آنام کے نفقاس غلطافهی ہوئی کہ وہ گل مجدے جہم میں سے الكر عبدالغنی مے ورت نضانہوں نے اس سیابی کوخط دیاحس من سفارسٹس کی کماس کی مبن کا احمی طرح علاج کیاجائے یا الے گھر بھیجیدیا جائے۔ امیرکو طلاع ہوگئی جو بہت برا فروختہ ہونے کہ بی سبیا ہمیوں کو مجوسین کی حفاظت برمقرر کروں اوروہ ان کی خدمت بجا لائیں -اس کو تو گولی سے مار دیا اور بهاری نسبت بیرفرما با کهمیری حرمسرائے میں دست اندازی کرتے ہیں بیسٹرار محدنا درخال قلعه کے افسر تھے ان کو کہا کہ تھے اری فقلت سے سپرای اور حجوس آشنا ہوجاتے ہیں اسلام مرم روز نے سیاہیوں کابیرہ لکنا مشر دع ہوا۔ یا وجوداس کے ان کی دلی محدر دی سے جم محروم نہوئے اگر حیہ ماری کمٹ نسٹ کے دروازے چندے اورشر بوگئے۔

چندسالوں کے بعد بھی ما برمش ہی ملاطفت کا اظہما رہوا اور ہمار سے کا غذات طلب کئے تاکہ ہماری رہائی کے فرمان صادر بوں حب بنشی نے میز برتمام کیفیرت شیار کرسے رکھی اور دہ پڑھے اورامیر سننے کے لئے بیٹھے تو وفعتہ کھو بچال کے شرید میں ارکرسے رکھی اور دہ پڑھے اوران کی انیٹ سے اپنیٹ سے اپنیٹ بھاری آرز وُں کے ایوان کی انیٹ سے اپنیٹ بھاری آرز وُں کے ایوان کی انیٹ سے اپنیٹ بھاری آرز وُں کے ایوان کی انیٹ سے اپنیٹ بھاری ڈرازیادہ ہی ڈرازیادہ کی ڈرازیادہ کی ڈرازیادہ کی درازیادہ کھی کا میں درائیادہ کی درازیادہ کی درازیادہ

کے اندیشے سے ہمیں کسی نے قرفراموشی سے کا لیے کی جرآت نرکی اور عرصر کر دراز قفنس میں گذرا -

جب پہلے بہل ہم گرفتار ہوئے توہم میں سے ایک نے اپنی آزادی کی یہ توہزی ک کہ مجد ولی خال غلام کجیں کے سرکر دے کو رمتوت دے کرا پراع رہے بقل لہ اُریخ بنوایا۔ حس میں برلکھا دکھایا گیا کہ ایک محبس ترکی اور ایران کے نمرنے برقائم ہوئی ہے اور بہا جاتا ہے کہ امیرکی رضامندی حاس ہے اگرالیہ ا ہواتا میں بھی سٹ مل ہوتا ہوں ورنہ وظم ہواس کی تعمیل کرونگا۔ میں فتری عارض اوّر ہا ہوگیا مگر سم برجابدی ہی اور سختیا ں آمئیں۔ ایرانی محیس نے بچیویلی شاہ کو ملک سے کال دیا اور ترکی آغمن کی و و ترقی نے سلطان عبدالمحبيد کومخلوع کيا۔امپر هبیب الله زخال نے شکر گزاري سے کھنڈا سانس لبيا کم جوان فغان هاجزاور بيلس بهي ورنه شايرميري هي وَيَكُث مو تَي - بيرتصا دف سالون میں نسیًا منسیًا ہوگیا مگرجنگ غطیم میں جرمن اور نزک مع مہندی نائندوں کے جب کابل میں پہنچے تو کیے وطنی ہمدر دی اور نیز افغان جوانوں کوطر ندار بنانے کی خاطر ہواری رہائی کی درخوہست دے بنتھے۔ امیرکو لا محالہ دہی برا ناخد شرکھٹ کا کہم لوگ اگر ترکی ہمثال یر کا رفرہا نہونے بیکہ اگر سارا را بطہ تڑکوں کے ساتھ نہوٹا تو کاظم لیے ہاری سفار ش پر میوں اقدام کرتا ان کی دلوئی کرکے جھوسٹ ہوٹ بیر فروان انکھ دیا کہ بھاری بابت ایک مجا ستحقیق منفسسرر کی ہے۔ غوض داائی حتم ہو گمی دیں درہم رہم ہوگئ اورہم دہیں کے

وہیں رہے ۔

سيبر الارفح زادرفال في الزيرتد مركى كه قلع مين جها ربش ي محلات واقع ہیں سیاہیوں کے المحمد تنگ ہے کیونکر ہم نے روکی ہوتی ہے۔ امیرکو ہماری يا د د لا ني جائے توشايدان كا دل بھي تكھيلے كر ستيم سے حشے كھيوٹ محلتے ہيں-اسس سنگدل نے حکم دیا کہ ہم کوشہر میں مقال کر دیا جائے۔اس تبدیلی میں بھی کچھ تخفیف تقی تر امک سال مھی گذرتے نہ پایا کھاکہ مر پیشفتت میں مبدل ہوگئی۔امپراپنے مبتن حبوس کی س الگره میں جرا غاں کا تماشا دیکھتے جب شور بازار میں گھوم رہے <u>تقع تو تا آ</u> محس کے قریب واقع تھا توکسی نے ان برسیتول کے فائر کئے وہ تو خطا کئے گر ہم مارے ی کئے تھے اگر کچھے جہنے بعد محھے نمٹیا ٹر ٹھیک نے ٹر ما ہم کو بیٹر لوں کے ساتھ شجھ کڑیاں لگا کر حقتل کا بیش خیمہ ہوتا سے کھی قلع میں نے گئے اور خود مسیر جلال آیا دی طرف سدهارے تاکہ ویا رہنچکر بھارا کام تھام کرنے کا فرمان صادر فرمائیں۔نزلۂ عفوضعیف برگر ٹاہے رعج کہ مرجا سنگ با متند ہیکماں جربائے کنگافتگر درز خنت حربست میں بھاری کمیا مجال مقی کر تفسس سے سطھے شکا رکری -ا فغانستان میں قا عدہ مخفاکہ جن مز موں کوفش کی سیزا دی جائے کو ہوتی الحقير حبل ميں ئي تركوياں مينائے ركھتے - تھيد دنوں لا مور لائيكورٹ ميں قيدي ش ہوا جس برنجی می الت سے بھی انسی کا حکم صا در مہوا تھا۔ اس نے نئید خاسنے میں دو

آ دمیوں کو مارڈ الا - السی حرکات کے انسدا دکے لیے افغانی سیکروی مفید دفتی مگریم بیکنا ہوں کومعلوم ہواکہ اس سے طرحکر تحلیف دہ اور کوئی شکنجے نہیں - اس سنے اسکے موقوف کرنے کاحکم بعداز آن میں نے امان اللہ خاں سے حاصل کیا ۔

ظاہر بین لوگ علل کو طلح برنگاہ سے دیکھتے کنہ سبب مکنہیں پہنچتے ۔ کارٹنی محلس جان نثاران كسلام "افغانستان كي صلاح كے لئے قائم برئی تقی- بھارے نو آ دمی توپ بندوق اور بنگینوں سے ملاک ہوئے۔ کئی گھرانے ماتم وغم میں بہتلا اور بر ہا <del>دہو</del>ئے ہم کمیارہ سال سخت تید دصیبت ہیں طرح طرح کی آفتوں کے شکار بنے رہے ۔ النز ہاری با بت بھی رقبصلہ واکہ آئی لمبی گرنتاری صعوبات کے بعد کائے کشائش کے ناحق مقتول كيخ جائين حالانكه الادة خدا دندي لون بيان بواسه و ونس يدان منهن على الذين استضعفوا في الارض ويخعلهم ارتهة ونجعلهم الوا د تاین مهم تصدر کفتے ہیں کہ نہر بانی کرمی ان برجو د نیامیں صعیف گردانے گئے ہیں اوران کو رسما بنامتیں اور ان کو جانشین کریں ۔ ہم کھین<u>ئ</u>ے کہ خدا و مدر بھم تے ہیں طالم کے پنچے سے حیوانے کے لئے اسے ہی تباہ کر دیا ادراکس تباہی میں ہارا ہتھ نہ محقا اورته بوسكتا محقا -



المراح المحالي المال المحال ال

ا فغا نون جبسی بهها درمتدین ا حربیج قوم سرکا مهیمی با ته ملتی ره گنی - ایک اسلامی ملت كطكوط يتكرط يمكئ ندان كومدد وسيسكى اورنداب يغمفصوب كالكركة امتراد ، کرسکی حیں کا ذرس موقع ہا تھ لگ۔ رہا تقا-الغرض تزکی محاور ہ ہے برکلہ برخیا ل<sup>-</sup> جننے منہ آئی ہامنی اور تھیو لے منہ سے بڑی بات سکتے اونا ظرین جانچے سکتے ہیں۔ الميجبيب التدفال كلركوسش من شكاركررس مقع ادران تخصيم كے اسى حصه مس کو بی نگی ۔ فراعثہ ہیں ایک رسم مفی کہ منتو فی فرعون کی نعش کو اس کے جزائم کی سزاس کوڑے لکاتے تھے۔اس عقیارے سے کہ آئندہ زیدگی ہی وہ جزانہ لیے اوراس کے جانشٹینوں کوعیرت ہو۔ ہارے امیر کوسوٹے میں عقاب ہما اوراسکے بعدوا رُثُوں کوا قرا تقری مِرِکُنی مسردارتصرالتّدهاں نے امارت سنجھالی عنایت التّد خاں نے بعیت کی اور اکٹرار کا ن واعیان جو حلال آیا دہیں تھے مطبع ہو گئے۔ فوج مین کیل مج رسی تقی در بارسی تعیی امان الته خا س کے حامی تخفے ادر باسرعالا قول میں مجھی حب کا بل سے خبر ہنجی کما ما ن انڈھاں نے عنان حکومت فود ہا تھو ہیں نسکر مسياه كي تخواه بره ها دي سے اورائي باب كے قاتلوں كو كيرائے كي شم كھائى ہے ا ور چننے بڑے لوگ جلال آبا دمیں تھے مب ہی کومنزم قرار دیا ہے۔فوج جواس وقت تك خو وسر يختى ا ب اهان الله خال كا دم بمبرت ككى - انعانستان ال جرب سنتيما دست وكانتخاب مي فنطحي فيصار نهو تولشكري روامات عجيب وغرس بنظهر

جلایا مقاسه میکنم دادانگی تا برسسهم غوغا شود به سسکه بر زرمیزنم تاصاحبن براشود این میکنم دادانگی تا برسسهم غوغا شود به سسکه بر زرمیزنم تاصاحبن براش نوشی می افرای این برسرات اربیب نیج بی بی فلام رمول برای سینهای برسرات اربیب نیم بر برای فلام رمول برای سینها می بریدانی سب سے براامل کا در می مقام نیم برای برای مقید مقالور تا می رشون توار ساسے گوناگول افتیانی بینجائیس می برجی لوجی فراین کو مقید کی سید سیالار فرز زادر خال کوننی قواعد سکی ملانی ادر عسکر تعلیمی برجی فراین کی مقید برسی بریاب این می بردل بر می این کی می بردل بر می بردل در همید فرای کی می بردل بر می بردل بر می بردل بر می بردل بردان کی می بردل بردان می بردل بردان می بردل بردان کی می بردل بردان می بردل بردان می بردل بردان می بردان برای بردان ب



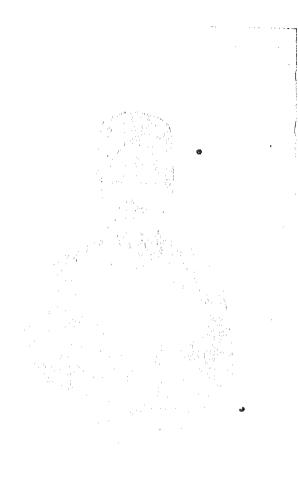

إعامي حضرت امان الله خان

ره چکے تھے انہی میں رکھے گئے۔ بہیں ایک اور تبید خانے بہی کرد باجے رہائی کے بعد میں نے موقوف کراکے ایک مکتب کی صورت میں بال دیا ادراسی طرح مام • بڑے جانے انے میں کھی مکتب قائم کہا۔

امان الله يضان في مستقلال كااعلان كركيا ورخاري أزادي كيم سائقهي داخلى حرست كا وعده دى كرتمنوراشخاص اورطبقة جرامان كراينا كرديره بناليا- بها دكى منا دی ہے باقی سب قوم ان کی معقب رہر گئی اور کا مکیب وحرت کی رفح سب ملت يب بيمية كي كني - اپينے نئے سپير الارصالح محرخا ل دجمالال آباد كي سرعد ميرتعين كيا اوربهاست اعلى درج كاسامان حرب جومجية ما درخال كي لكاتا رمجا بات كانتيجه يقاك كيهم ستهال بن دماكيا -قندها ركي طوت سردارعبدالقدوس خال تنخ صدراً عم کراعزام کیما جو بملینیہ جہا دکی خواہیں دیکھتے <u>سکتے</u> اور ورہ اخراد پری ہونگہی۔ سے زیاده اسم نقط سمت جنوبی علم جو انگرمزی علاقے کے قرب کے سب طراحظ ناکد، تقاجیاً لار دُرارِكُس نے مہیں سے اکر فوراً امریعیقوب خال کو د بورج لیا تھی اور نبید میں نمازی مقايلي كي تبارلول مين شغول بوسيح - اس جانب كواشغال كرين كيد محرنا دخال ے بہتر کوئی افسنر ہیں تھا۔ امان الشیخاں نے ان کی طرف رحوع کیا ادرا کر حیہ وہ سخت سفر دامسارت سے ماندہ و دلزد ہ تھے گراپنی فطری عالی تی وجبی بلند تؤملگی على خدست بسرائجام ديينے كے لئے اپني ذاتى كلفتۇل اور رخبۇل كو بالاستے طاق ركھكر بلانا مل کام کرنے کوآمادہ ہوئے اوراگرجہا چھے لوازم جنگ دوسری مجھوں میں تقسیم ہو چکے تھے اورعدہ افسر بھی اور مرشا مات میں مامور ہو گئے تھے کیم بھی جسب معمول خداکی ذات متعال بر بھروسکر یکے آپ نے ثیری شکل جم کا میٹرہ اٹھالیا –

س کے بھانی مردار میرہ شم خال جراین صداقت و دماینت میں شیل جران تھے سرات میں ان فواج کے جوروسی دایرانی سرحدات پر بڑی تندا د<sup>ی</sup>یں موجو د<del>ت</del>قیس نائب سالار تقط اوران کے بچایزا دسسہ دار محرسلیمان فال مرحوم ناتب الحکومہ تقے۔اس اتفاق وائتلات سےجواس لیال القدرخاندان کاخاصہ ہے تعاولوا على البرف المتقولى - احسان اوربيب يگارى كے كاموں میں باہم معاونت كرو-ان كى ملكى ا ورژوحی اشظامات سے مبرات کا علاقہ سسر بیزوشا دا ب.ا درقوم آسو د ہ و آبا دان بکوگی عمومًا تأنث الحكومه اورنائب سالارك درميان نزاع وجدال بواكرتا تقاا وراما البنخا<sup>ن</sup> کے دوران میں بھی البیسا ہوتا رہائتی گا لی گلوچ مکٹ نو مریبینجی حینا نجیرائ ٹبوت میر نائنيه المحكومه كود و مهينية قبيد كي منزا مورئي مقى - رينا ننبها لحكوم تعليم كالهمي مخالف مقا ا در ناسب سالارمو بدیمینانجراس کی خدمات دیمیم کرمیں نے رئیس تدر لیسات کی تثبیت مے اسے نشان محارف داوایا عما۔ بعد میں مرات کی بربادی اس در مے مک فات ہر نی کہ امان انٹدخاں کی ایران سے مراحبت برجسب سارے یورپ نے انھیس سر یرا تھالیا تھا ہراتیوں نے ان کے خیرمقدم میروا دبلامجا یا اور فریا دیں برباکیں کر کھا ) لاکھوں روبینے رشوت کھاتے ہیں اور چروں دھاط ولیں نے فتنہ و قسا د کا بازار گرم کررکھاہے اور کوئی انہیں روکئے والانہیں۔ امان انٹرخال اس نون سے کم ونیامیں برنامی ہوگی ان کی دا درسی نرکرکے سیدھے کابل آبہنچے۔

غرض بیر کرمتنی برات کی شبابی کے سامان بیدا بوت اتنا بی انتب انحاؤسه میسلیمان خان اور نائب سالار محد باشیم خان کا نام روش بوا ور لوگ افغیس اخترامی محبت سے یا دکرنے گئے۔ ایسے محرائوں بر بیرا بتلا نازل ہوئی کہ دوئوگر فعار کرک کا بل کی طرف روانہ کئے گئے۔ امان استدخاں کہتے تھے کہ سپرسالارصالح بخان کا بل کی طرف روانہ کئے گئے۔ امان استدخاں کہتے تھے کہ سپرسالارصالح بخان فیل بین مقید کی انفظ الکھکر بینے بریری اجازت کے انتخاص کو عبلا بادشا ہ کے بغیر دوسراموقوں و وقی میں کرسکتا بھتا ہے بہرکیف ان کی غیر جا ضری بیں سپرسالار محد نادرخاں محبور سوئے کہ ان کے خدمت بجالا بین ۔



ببدما لار دوسری عهائیون سردارشه و بی خان اورسردارشه و خودخان کولینے ساتھ لیکر<u>ے ۱۲۹ میں</u> عازم جنگ ہوئے حصرت صاحب شور بازار بھی ان کی معيت ميں بھے۔ان كى نسبت سندوستان ميں سراما غلط خبر بي شهر سونى قفيں ۔ اسليح ضمتًا توضيح مشاسب ب - المفول نے امان اللّٰرهٰ ل كے اعلان سلمال ف حرسیته وجها دکی تانید و تا بیث کی تقی حسب سسان کی روشن صمیری اور آزا دنشی تا ے، تی ہے افغانے تنان میں اور نیز بام ردوسرے محالک میں ان کے داکھو ل نقشبند مرمدية يقي مكرايس سيركمان نهوكرمساري ملت ان كي معتقد مقى اول تو تسادري مشاتخ سيردان كم متعصبار في اهف ستق مهراكترمسياه وعسيت ك لوكت اندها دوهندكس كي تعي قائل نهيس بوت ادرايي عقل كيبل برزراكستاخي سيميى کام نے بیتے ہیں جینا نجیراسی تمہ مت جنوبی کے دو وا قعوں سے اس کا تبوت ال جائیگا جب أنگر بزی طبیار دل نے بم <u>نبین کئ</u>ے مشروع کئے اور کچھ انسا ن ومواتنی مجر دح و

مفتول موسئ تولعبق ادمي تفرت صهاحب ك نصبه برجا كرهلاك كما كرد لي اوربزرك ہمد تو با ہنرکل کر اسس ماہاکور دکرد ۔ تھیر سمیت جنوبی کی دوسری بغاوت برجب میں لوگر میں ایسنے جہال تفرت ماحب مالحت کے لئے وارد تھے تو ہاغیوں نے ایپ کو بع و شنهیں کیا میکرم قالین پر آپ بیٹھے تف نشست کی تیکہ بھیولا کر ماقی جھے دل ستنسخري وضع - سے کا ط لی تاکہ اسے شرک کے طور براینے ہائی کھیں - امان لڈخان کی بےاعتدالیوں سے تنگ آگر بڑے حصرت صاحب متور بازار توہند درستان ہیلے المستح تقوط قبدس والساكية حب بجيرها نه كابل رحله كياتوان كوريا كرك اس کے پاکس ایلی بن کر تھیجا کہ اس کے ساتھ سمجھو تہ کریں مگروہ چر تھی اتنا احمق نہیں تھا کہتے لگا کہ ہے صلح کی خواش کز دری کی دلیل ہے حس سے فائدہ الخصاکر میں کا بل برکھوں قبضہ کروں ۔ طواکو وں کے زمانے میں حضرت صاحب شور بازار مشرفا دصلی کا ملی و ما دا تحقیم- ان کا گھومٹ ہی خاندان کی بیو نوین کیوں سے محبر ارمہنا مگرظالموں نے آخر محافعات کر دی اور حضرت صاحب متور با زار کو بھی ہے ہم دکر کے بھھا دیا ۔ ان کی نبی نجابت اور سبی رشا دیت ہے : ب بھر ماست نفیض ہوری ہے۔ مسييه سالاربها درك سائفه صرف الك ملين ادرالك سوشايي موارد وبوثري اورا کھ فاطری توبیس بھیں ۔ اس فوجی جمعیت اور لوازم کو سمجھے آن کا تھی دے کر س ایست مرکا بو ں کے ساتھ لوگریستے میں دن میں گذر کر تو یتھے روز گر دریز کی ہے وو

میں ہنچے راستے میں لوگ آپ کی فدمت میں حہب اد کی شمولیت کیلئے حاضر بونے ا ورا سپ کی تقریر وں سے متنا نزیمو کرا ور زیا د ہ دلیر بیننے ۔منگل وغیرہ قبائل کے گروہ التينے و مشس مبن اتنے كه آپ كے گرد حلقه بازدهكرناچتے كو دیتے اور بندوڤيں جلاتے ان كوتيهسيت كى كرباج رئيشور كوتمُولا كراب يبها ديتيفق موكر كُليْس جينا مخيرسب ني د مده کیا۔ کُر دیز کی فرج کاممائنٹرکے تو بو رکااستحان لیاا در قویجوں کوسٹن کرنے کی مدایت کی اور کا مل سے عسکر وار د ہونے تک ان کی تعلیم میں مصروت رہے اور نیز ككيرط يصني كي تيارى كرت رسيطس بن ان اشتها دات كالحصاين بهي بهما جوفب أل میر تقسیم کئے جانے کو تھے۔ دن رات سائیکلوسے ٹما بل جاری تھا گرم ادر وزیرستان کے نقشے بھی اس میں نقل کئے گئے۔ تاریوں کے النے جوشیعہ افغانوں کی ایک طاقتور قةم ب اشترار طبع كبياكي حس مين ان كواتحاد في كروايه وعده معيى دياكيا كرونن يبلي ان کے علاقے کوسیراپ کرتی متی اوراب بندہے ان کی خدمت کئے صلے میں کھیسر کهمدل دی جانگی۔

اس اثنا ہیں خبر پہنچی کہ جلال آبادی جانب بہت اسری واقع ہوئی ہے۔ سیالا صالح محرض جب سرحد بر بہنچا توائم ریزی جرشل نے اس سکے آنے کا سب دریا فت کیا جواب دیا کہ لینا ورمین جل کر بتا کو ن کا - طیارے نے ہم تھی بیجا جو سپر سالا ر کے یا دُن ہم نگا موطر میں عجھی کہ مبلال آباد کی طرف بھاگا - فرج میں ہمت بے نظمی ہوئی - دسے دبالکل وقت برنہ ہی بنجی تھی۔ ان سب واقعات کی طباع سے سیس الار محدنا درخال اور ان ان کی معین سے سیس الار محدنا درخال او ان کی معین کے افسروں کو البتہ سخت صدر مرہ موا مگراس ترشنی سے کسی کا نشر نہ انزا بلکہ اس کی تلافی کرنے کے لئے حمیت نے اور جوین مارا تا کہ ایک طرف کی سستی اور ہار دو مری سمت کی حبیتی اور جربیت سے برا انزید ڈالے البتہ لشکر میں مصلحت آمیزا فواہ الزا افی کوئی کہ افتح کر رہا ہے جس سے رقابت اور مسابلقے کی خواہش نے اس طرف کے بہدوں کو بھی آگر برط صفے کیستے میقرار کردیا۔

سردارشاہ ولی خان ارکون کی جانب روا فہوتے ناکہ درر این اور مودوں کو آئی سالار سائے مثر کی برائی ورسردار سٹاہ محر دخال کو تل سواری طرف برائی ہے۔ بیجھے بہرسالار صاحب نے خوست کی جانب کو بی کیا سراستے میں بڑی دستوار میاں بیٹی آئی سراک کا نام و نشان بہیں عقا ۔ مرف تیجم اور قولوں کے لیے جانے ہیں تخصے کھوڑ سے تھے ۔ کھوڑ سے تھے اور قولوں کے لیے جانے ہیں سخت زخمت ہی تی سکت زخمت ہی تی سکت زخمت ہی تی سکت زخمت کی سرسیزی اور سن دابی دہم کے محفوظ ہوتے اور خوش وخرم سیرکرتے جاتے تھے ۔ کی سرسیزی اور سن دابی دہم کے محفوظ ہوتے اور خوش وخرم سیرکرتے جاتے تھے ۔ مردان کا علیا قربڑا زرخیز ہے ۔ بہاڑ دیا ربوط اور جانو زدن سے لیے کھوٹ ہیں ۔ اس جوران رہے کھوٹ میں اور سے کو میں میں سے گذرتے کھی اور نیون فوش کے شکل ملاحظہ کرتے جب منزن کی سے سے گذرتے کھی رہے میں اور باغات سامنے آئے ہیں۔ اوک جھنڈ کے اور اور افات سامنے آئے ہیں۔ اوک جھنڈ کے اور اور افات سامنے آئے ہیں۔ اوک جھنڈ کے اور اور افات سامنے آئے ہیں۔ اوک جھنڈ کے اور اور افات سامنے آئے ہیں۔ اوک جھنڈ کے اور اور افات سامنے آئے ہیں۔ اور کی حفظہ کے اور اور افات سامنے آئے ہیں۔ اور کی حفظہ کے اور اور افات سامنے آئے ہیں۔ اور کی حفظہ کے اور اور افات سامنے آئے ہیں۔ اور کی حفظہ کے اور اور افات سامنے آئے ہیں۔ اور کی حفظہ کے اور اور افات سامنے آئے ہیں۔ اور کی حفظہ کے اور اور افات سامنے آئے ہیں۔ اور کی حفظہ کے اور افات سامنے آئے ہیں۔ اور کی حفظہ کے اور اور افات سامنے آئے ہیں۔ اور کی حفظہ کے اور اور افات سامنے آئے ہیں۔ اور کی حفظہ کے اور اور افات سامنے آئے ہیں۔ اور کی حفظہ کے اور اور افات سامنے آئے ہیں۔ اور کی حفظہ کے اور اور افات سامنے آئے ہیں۔ اور کی حفظہ کے اور اور افات سامنے آئے ہیں۔ اور کی حفظہ کی دور اور افات سامنے آئے دور کی حفظہ کے اور اور افات سامنے آئے ہیں۔ اور کی حفظہ کی دور کی حفظہ کے دور کی حفظہ کے دور کی حفظہ کے دور کی حفظہ کے دور کی حفظہ کی کی دور کی حفظہ کے دور کی حفظہ کے دور کی حفظہ کی دور کی حفظہ کے دور کی حفظہ کے دور کی حفظہ کی دور کی دور کی حفظہ کے دور کی دور کی

مستقبال کرتے ہیں قومی نامج مشردع ہوتا ہے اورسب تھکان انزجانی ہے۔ المرہ کے گا زُن ہیں دار دہوکر بہلامشگون لیتے ہیں۔ بچاکسس مسعودی انگریزی الاثریت سے بھاگ کرافغانی خدمت کے لئے حاصر بہوتے ہیں۔



اب ٹھام قبائل کے بلک اور خوانین جا صرب کرآ ما دہ جہا در سے بیں رسب کو ماکید
کی جاتی ہے کہ غیرعلاتے میں دہل ہو کرسلمان اور مندوکسی کی جان و مال ہیں وست
اندازی کی جائے ۔ اس مضمون کے اشہارات سب حکمتی ہے گئے تا وہیش قاری کا حکم دیا گیا۔ پہلا مال غنیہ سے مستود وں کے باتھ لگاجی سے علاقے میں سے جھیڑاو طاب کا مارک کے جاتھ لگاجی سے جھیا اور ان میں سے جھیڑاو طاب کے جاتھ کھریزی جھا و نی میروکی کی طوف گذر رہے۔ تھے اوران میں سے بنتیں بیر غلال اعتمار کھیر قبیدتری کے جاتھ کھیر میں اندازی کے جاتھ کے جاتی کے جاتی کے جاتھ کے دوروں کے دوروں میں اور میں اور میں اور میں اور کی اراور سے بیں اکھی جاتے کے بین اور کی کے مستود دول نے دوروں بین و شرف اور میروں کے بین اور میں میں اور میں اور میں اور میں بیں اور میں کے بین اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں اور میں بین اور میں میں اور میں کے بین اور میں میں دوروں نے دوروں بین و میں اور میں اور میں میں اور میں اور میں اور میں کے بین دوروں کے دوروں بین و دوروں کے د

جوغلہ بیجا سب سے ۔ مسروارسٹاہ ولی خاص معود وں کے علاقے ہیں سرگرم کارئیں۔ جفول نے واٹا کی شکھ جیما و نی کامحاسرہ کر لیا ہے۔ سردابرت ہ تمورخاں کی طرف بھی جنگ جیم اگئی ہے۔ دو گھنٹے لوائی ہوئی۔ غاز پوں تے نتج پائی۔ بھیر توریوں نے جلد کیا اور تین گھنٹے کی لوائی کے بعث سکست کھا کر بھا گے۔ان کا صوبہ وار بیجرز نمی ہوا۔اور سب خند قیس غاز یوں کے قبض سائیں۔

د و کمینی پیا د داور د و توبیس مع جدرانی نشکر کے سبین دام کے کھانے کو نسستے

کرنے میں کامیاب ہوئیں جس میں بین کوسلے انگررہ ی سبیا ہی تقیج بھاگ بحلے اور ان میں سے تعبیب آنا کھا نڈالو وغیرہ

میں سے تعبیب آنفرید لیوں نے ہتیار ڈال کراطاعت قبول کی ۔ چینے آنا کھا نڈالو وغیرہ

فراوال مقدار میں بینے برطے مگرمفرورین بار و د وغیرہ کو آگ لگا گئے تھے۔ قصبے اور

کر دنواج کے لوگونکو تسلی دی گئی۔ اس سے کھل کی رسد ررمانی میرام سف ہ مقطع ہوگری ۔

سپیر الاربها در برا در برا در برای و تنوارگذار که ستون سے بوتے ہوئے متوں کی جھا دُنی
میں بہنچے بہاں سے آگے برط مفکر کہتا ہی فوج سنے گولہ باری شروع کر دی متی اور
انگر سزدں کی فوج تافری بین سزارگز کے فاضلے سے جواب دہی متی متی سسر دار مخاد فال انگر سزدن کی فاضلے سے جواب دہی متی متی و برائے متع نوب کے سند کو وہاں بہنچ ہی آ دھی راٹ تک تو پوں کے مواقع کو تعین کی صبح نوب کے سند سند سکو کہ باری جاری کو کہاں کی جھا دُنی قلعہ اور دیلوں مشیش کو سخت کو لہ باری جاری کو کہا دی کو تعین کی سند شیستن کو سند ساکھ لہ باری جاری کو کہا دی کے میں سے انگر بڑوں کی جھیا دُنی قلعہ اور دیلوں مشیش کو

بعض مجھوں سے نقصان بہنچا۔ ہو وٹزر کی آگ سے جسے تو دسپر سالار بہا درجیات اورنشانہ لگاتے تھے بہنے سیکڑین جل اعظما بھر بٹرول کا حوض اور آخرا کریڈی تو بیں افغانی گولوں کی زدیس آگر سیکا رہو گئیں سے اری رات اور و وسرا آ دھا دن بھل میں شعانہ نی زور شور سے ہے۔ یوں طوف سے ہوا اوراس کے ساتھ سرحدی چکیاں بھی ہاتھ آئیں آگی۔ چوکی سے آفریدی جن کی تعدا دیجی سس تھی بندوفیں لے کر حبیبا کہ انھول نے پہلے عہد دبچان کیا تھا افغانی تھا تیوں کے ساتھ آسلے۔ ان کی چوکی میں آٹا گوٹسیل ور کارتوس وغیرہ بہت سے تکلے۔

اس اشن میں انگریزی طیبارے آتے اور کی گراتے تھے جی عسکری ہوا یات بڑی فران شہیدا درچارز خمی ہوئے سیایک دن تمین افغان شہیدا درچارز خمی ہوئے سیکنی غازی اول تو پر وا ہ نہیں کرتے تھے بھر عسکری ہوا یات بڑی کہ کرکے محفوظ رہتے تھے۔ تو او سی جبی طرفین کے گولے برستے تھے گرانگریزی تو بین افغانی شابت ہوئیں اور گرتے تھے۔ اسی جی طرفین کے گولے افغانی ٹو پو سے دور کرتے تھے مطل کے بازار کی سے افغانی گولے ان کی تو پول پر بھیلتے اور ان کو خرا ب کرتے تھے مطل کے بازار کی فرج کے دوسرے دن وارت کوسیسین وام سے افغانی فرج معد در پر یوں کے دارد ہوئی جنوب فرج کے دوسرے دن وات کوسیسین وام سے افغانی فرج معد در پر یوں کے دارد ہوئی جنوب کے اور می اور موات کی اور میں اور موات کی اور میں ہیا۔

اً غازی میں سی وربی اور بنجابی فسل کے قلع سے معالگ کئے سیکو کی مجھا اور نیجو

کھل درکوناٹ کے درمیان داقع ہے محصور کی گئی۔ چار کھانوں سے انگریزی فوج ک محکر ستیبارڈوال دیئے اور مٹھانے افغانی تصریب سی سیسے۔

وانا ادرسسردکی کی حجها و تیوں بریسردارت و دلیخال نے قبضہ کر ایاجہاں کے سپاہیوں نے بہت عہد کے مطابق اپنے انگریز اغسروں کوئٹن کر کے انگرین کو خودلوط سپاہیوں نے پہتے عہد عہد مطابق اپنے انگریز اغسروں کوئٹن کر کے انگریز اغسروں ارتبا اور دو سکے تیس اورا فغا توں سکے تیس اورا فغا توں سکے تیس اورا فغا توں سکے تیس اورا فوال کہا۔

اس بریان سے بیم معلوم کرنا چاہئے کے مسید سالار نے تو دقلب ہیں قدیام فراکر
اپنے کھائی سرد ارسف ہ ولی خال کو مسیت پراور دوسرے کھائی سردار شاہ محمود خال کو
ملیسرہ میتالیوں کیا تھا تیبنوں کے لئے راست سخت صحب البیتی آسے ۔ بھی بھی سا افزار منظور پر آن جمع
سیرہ میتالیوں کیا تھا تیبنوں کے لئے راست سخت کا مدیا ہے ہوکر محفل کے نقط بر آن جمع
سوئیں میتاق درمیان ہے اورا فعالی سے المرزی علاقت میں دہول ہوئے
ہوئیں میتاق درمیان ہے اورا فعالی سے المرزی علاق سے الیم کو ہا مطا ورشوب
سیر سے ارکوں دا میں طرف اور سوار با نئیں جا نب ہے ۔ محفل سے الیم کو ہا مطا ورشوب
سیر سے ایم کو ہا مطاب سے باشند سے سی طرف اربو گئے۔ برائگریزی سیدیا ہی ہنیا
سیلی دی گئی اور دیاں سے باشند سے سیاطرف اربو گئے۔ برائگریزی سیدیا ہی ہنیا
شالی دی گئی اور دیاں سے باشند سے سیاطرف اربو گئے۔ برائگریزی سیدیا ہی ہنیا

مشرقی سمت کا داغ دھلے گردہاں کی بے تظامی نے امان اللہ خان اوران کے فرارا وغیرہ کومٹ رکنے جنگ برمجبر رکیجس سے فاتح سبیر الارمح دنا درخاں کی بیشقدی لامحالہ رکسکتی در نہ ایسے چھے آغاز کا انتجب م ناظرین خود قیاسس کر سکتے ہیں کہ کیا ہوتا اور کہانتک بہنچ آج C12000 5251

اب تک جو نذکور سواا نغانی روایات ہیں اب اگریز وں کی اپنی فلم سے جو کچھ قم ہوا اسس کا خلاصہ بھی درج ہوتا ہے ب۔

کوتل ہوار برافغانوں نے خن قیس کھودیں۔ اس پاسس کے ہم قوم ہاشندوں کوائلریزوں کے خوا باشندوں کوائلریزوں کے خلاف اعجارا اورا درک زائوں وزیر یوں اورسعود و رہیں ابینارسوخ جانا جانا جانا ہوا ہون کی طرف بڑھے اس لئے انگریزوں نے خوست برح کا رہا ہوئے کے گانی نہونے کے سبید و دسرا ٹھیک تحقیق نہونے کے سبید و دسرا ٹھیک تحقیق نہونے کی دہیرسے کا فی نہونے کے سبید و دسرا ٹھیک تحقیق نہونے کی دہیرسے کا فی نہونے کے سبید کی دہیرسے کا فی نام ماند کو باہم جاری رکھکو کی کو مسرے کے ساتھ نہیں تھا کہ دزیری اورسعور کو رہیتے معاندت کو باہم جاری رکھکو کی کے دسرے کے ساتھ لوٹے دہیں گئی کی کی کی کی کی کو تکرا فیانوں کے حصلے بارہ دو ہاں بہت می نورج سخین کی گئی کیو کر افغانوں سکے تھے بارہ دو ہاں بہت می نورج سخین کی گئی کیو کر افغانوں سکے تھے کا دو ہاں جہت می نورج سخین کی گئی کیو کر افغانوں سکے تھے کا دو ہاں جہت کی نورج سخین کی گئی کیو کی افغانوں سکے تھے کا دو ہاں بہت کی نورج سندی کی کئی کیو کی افغانوں سکے تھے کا دو ہاں بہت کی نورج سندیں کی گئی کیو کی اور خوا ہے کہ کا متحالم و رکھنے کو کا متحالم کی کھوری کی کیو کی اور می کا متحالم کی کئی کیو کی دو میں کو کا متحالم کی کا دو ہاں بہت کی نورج سندی کی کئی کیو کی دو میں کو کا متحالم کی کھوری کی کوربی کوربی کی کھوری کوربی کوربی کوربی کوربی کوربی کوربی کھوری کے کھوری کوربی کوربی کوربی کوربی کوربی کوربی کوربی کوربی کوربی کھوری کے کھوری کوربی کوربی کوربی کھوری کے کھوری کوربی کی کوربی کوربی

ہیں تو بارہ چنارے تو بخانہ دہا ن تقل کیا گیا گریہ طلع خلط تابت ہونے پردائیلب کیا گیا۔ بہی ردوبدل تین سفتے جاری رہاا ورزد وخور دہوتی دہی ۔

اسخ نا در فاں نے متون سے حرکت کی حب ہے لوچی کے دزیر اوں میں وہسٹس ملی سپدایروائیسبین دام افغانوں کے <u>نتیف</u>یس آگیا ورانگریز در کی فرج جوویا برمتیج تھی اور جواُن کی مر د کوئید بھی کئی تھی د د نورجیت کرگئیں گمرا نغالوں نے تعا نب کرکے ان میں سے ایک ہندی افسرا در میزرہ مسیما ہمیوں کو گرفتار کر لیا۔اس کے مبدا ور چکیاں بھی خالی کر دی گئیں! درا میک جو کی جمیر طرے جانے کے بعد وہا *س کے ا*شند<sup>یں</sup> نے اسے بوط بیاا درآگ نگا دی اگر سے خو دائگرین وں نے بھی جو نکر سر کچھرماتھ ہے جا نهيس سكنة عقد مض بثيا كوجلاد يا كقا- فوج اور مليت ياميرام مثاه كوات كراس بسیاتی میں در طرحه مو وزیری میشیاے روگر دانی کرکے انٹانوں کے ساتھ ملحی ہوگئے جس سے ٹاہت ہوگیا کہ نہصرف او جی کے وزیری ملکہ متما کی وزیری بھی انگورز د کے مخالف ہیں اہذا ووسوڈ وگرے میرام شا ہیں تعین کئے گئے۔اس کے بعد دوسرے وزیری امک صوبر دارا ورج مدار کے ماتحت جھا دُنی میں نقب لگا کرطیست یا سنة كهاك كي ورووسري مسلح قومول كم ساعقاتكريزو ل كرير علات الألية کے لئے جاسمانے میمنوبی وزر سے تان میں بھی استری میں بل رہی تھی کیونکرسٹاہ دلی ما والماير حد كرين ك ين اركون سي باهوري مقع -اس من فيصل كياكياك دوال سے بھی فوج کو والیں بلالیا جائے۔ انگریزی بواضع پر وزیر لوں اور آفر میرلوں نے قبضہ کرلیا اور وہاں در آفر میرلوں نے قبضہ کرلیا اور وہاں سے جو انگریزی فوج بچکونکی ایک انگریزی بیج کی راہمائی میں الطق میں کامفرسا منے قلعر نے کہ بین کی طرف روانہ ہوئی۔ اس اثنا میں پانچ افسر قاتوں اور دوز خمی ہوئے۔

سپین دام سے ملیشیا برب باہوا ہی تھاکہ نا درخاں نظم قرح اور قرمی سٹ کر کے سائھ وہاں نو دار ہوئے اور بیر مقام تھل بنو وغیرہ سے بیر میں یا کے فاصد بر بھتا ان کی اس طرف سے آ مر سرگر متوقع نرتھی کو نکر انگریزوں کو کا مل بھی معلوم نہیں کہ افغان فوجی فقل و خرکت کے لئے بالکل نا قابل گذرہ ہے۔ اب تک بھی معلوم نہیں کہ افغان سپیر سالا رکس جانب جلے کا رخ رکھتے ہیں۔ بنو سے جالوں کی دو کم بنیاں رسالہ پہاڑی تو بخان اور ہود ٹرزیس بھیجی گئیں۔ جزئیل ویسٹیس ایک ملٹیں سے محمل میں استحکامات بیاش کر دھوان اور ایک دستہ تو بخانہ لے کر ان کے ساتھ جاسلے ۔ کھل میں استحکامات شیار کئے گئے جہاں مواسے اور افواج کے ایک ملین گور کھوتھی جوسب جیار ملیٹ یں ہو گئیس اور رسالم اور تو بخان علاوہ محقا۔

۲۷ مرئ کو نو بکے صبح افغانی فوج نے بھٹل کا محاصرہ کر ںیا در ان کی گولہ ہا ری سٹر دع ہوگئ جَرّتین کسیل د در سے جاری ہوئی ۔ سا راحصے تین سزار گڑسے لیکر ساڑھے پاپنچ سزارگڑ تک ان کی تو بیس مار کرتی تقیس جس سے تھل کے قلعے عارات فیسیل اور جھیا ونی کوبے اندازہ تقصان پہنچا ہشرین بارکوں پر بھیٹتا کھا اس کے قلعہ کے اندر ہی اندرخن قبیں کھودی کئیں ماکہ افغانوں کے متعد مدیم بارڈ منط سے انگریزی تلفات کم ہوں ۔ افغانوں کی بیارہ فورج تھل کے قصبے برقابض ہو گئی اور قومی شکر کے قصبے برقابض ہو گئی اور قومی شکر نے گئے دنواج کے مواضع برسب جگرتھر من کر لیا ۔

۸۸ مرئ کوا فغانی ہو وطزر وں کا نشف نہ زیا و ہصچیح اور سخنٹ تر برطیہ نے لگا۔ بیٹرول کا حوض مجوسے كا وخير اور ريل كامليش آنا فائا مسبجل التھے۔ انغاني كرمے سب نتانے برطفیک برطتے تقص سے وائرایس کا طبیش تھی ڈاب بروگیا 'اس اطانی میں انگرمیزی توہیں افغانوں کی تو بوں سے اونی نابت ہوئیں ادر ہمادا کولہ ان کی فوج کٹ نہیں پہنچتا تھا" بڑی کوسٹسٹوں کے بعد طبیاروں نے بم کراکرا فغانی تو بوں کو قدرے خاموشن کیا میکن بیک ون عارضی کلا - تھل کے قصے سے کلکرا فغانی فرج ٹے قلسہ پرحلیر ناچا با گر د ه نوب مندوق ادمشنین کن کے متحدانه فائردن سے مشرود ہوگئے۔ لیکن بردیک کی حوکموں پر اٹرٹ بطیب اور بانی کے کا رضانے کی طرف بیکے جہاں ہے عظل مي بإني آما تقاملِينيا نوج جو د ہار مقيم تقى مجاگ كر پهنگو كى جانب ر دانه ہو كئى ۔ د وسرے دن تلعے کے اندرانگر میضند قیس کھو دیتے رہے اور ح نکہ ڈٹیرے کو ۔ آگ لگ گئے تھی اس لئے رمبدانسان وحیوان کوا دھی اوھی ہی۔افغانوں نے رات کو ایک اور جوکی برحله کیالمکن مهما بی توپ کے ذریعے ان کونشر میں وحی بم توپ

مشین گن اور مبند وق نے بیب بیاکر دیا مجر بھی ایک فسٹن اور پانچ اورا دمی زخی ہوئے۔ تام دن افغانی تو بیس گولہ برساتی رہیں اوران کی ہو وٹرزیں تقریباً بین ہزار گزاو نجی حکہ سے شد بیا تشہاری کرکے قلعہ کی فسیل اور تو بخانے کو سخت نقصان بہتی سے میں کامییا بہتی است میں کامییا بہتی است میں کامییا بہتی ہوئی کہ سس سرگری نے انگریزوں کو مجود کھیا کہ جلال آبا دکی طرف سے ترجہ کم کر کے مرب اشفات مطل کو نجات دلا نے میں صرف کریں تاکہ دومسری افغان تو میں جو انکی ناکہ علی طور پر حملہ آوروں کے ساتھ متشر کرئی نہیں ہوئی مقابی کھیلم کھیلا مخالے مناز کھیلم کھیلا مخالے اور اس کے ساتھ متشر کرئی نہیں ہوئی مقابی کھیلم کھیلا مخالے مناز میں جو انتیں ۔

مرجون کوجرنیل و انر محفل کے محافہ پرمقرر ہوئے اوراسی دن سیبر سالارنا وَفَان کا خطابہ نِی کہ انتخفرت کے حکم سے لڑا کی ملٹوی ہوگئی ۔ کے رچون کو بھی دو مسرے مقاماً بیجنگ جاری کھی دو مسرے مقاماً بیجنگ جاری کھی دو مسرے مقاماً بیجنگ جاری کھی ۔ کسس دن جرمنیل بین سنے بارہ چنار سے سر دار محمود خال کو خطاعها کے متارکہ داقع ہونے سے افغانی فوجیس والیس بل کی جائیں۔ اگرچہ صلح قرار با گئی گریہ بنوت کو بہنے گیا کہ مجھرنا ورخان کا قدام اور حملہ مرمندی اور مہارت سے کھرا تھا۔ ان کا فوج کی مشکل اور دخوار گذار راستوں سے نقل و حرکت دین اور انسکر بھی خاصہ برا اللہ در سے کی حب میں تو بین ہا کھیوں پر لدی تھیں ان کی بڑھی خصیرت عظممت اوراعلے در سے کی فوجی اور مدبرانہ قابلیت طام کر تاہے۔

بر الحرافي العالى المعرافي العراق المعرافي المعروب الم

بہلے بیان ہوج کا ہے کہ سپر ال رفید نا در فال کتی تھوڑی فوج کے ساتھ کابل سے روانہ ہوئے کے ساتھ کابل سے روانہ ہوئے کو کھوٹر دایا دہ قدا دھلال آبا دا ور قدر معاری طرف مع بہتری لاز می حرب کے روانہ ہو جکی تھی ۔ انگریزوں نے اور شرکوں نے بھی انہی کی روایت سے منظم افغانی فوج کوسب سالاری دوج کے ساتھ سمت جنہ بی میں مبالغے کی مقداریں بتایا ہے حالانکران کی معیت میں قبیانی کے جنگے اور جرار جوان سے جومقای لڑائیوں کے منایا ہوں کا مربی میں ابدتہ ماہرا ور عسکری حیثیت سے منرمند تھے ۔ ان میں سے اکٹر خو دانگریزی فوج میں کام سیکھ جکے تخطیم نزرک جونکرا فعانی حربی معاملات میں بہلے خویل تھے اسکے انتخار کان حرب بی میں کام سیکھ جکے تخطیم نزرک جونکرا فعانی حربی معاملات میں بہلے خویل تھے اسکے انتخار کان حرب بی میں کام سیکھ جکے تخطیم نزرک جونکرا فعانی حربی معاملات کا تذکر بختقراً مفید سپر کا لہٰذا درج ہوتا ہے : ۔۔

ھ ارمنی کو ہمند وستان کے فوجی صدر وفتر میں طابع کہنچی کہا فغانوں کی دلیسیں خوست سے کلکرکوئل بچوارمیں اور میں طبیعیں کمجیو تد پخانے کے ساتھ علی شیل میں پہنچی پس ابداکرم کیلیت یاکا ایک دست جو پانخ سوس لیکرا گھرسومیا ہیوں ہر شقل مقا دولیٹیں اور رسالہ اور چار بیماڑی توبیں بیوار میں انگریزوں نے بیجیں اور کو ہائے سے جار ملیٹیں روانہ گی ٹیس مگرافغانوں کے حلے کی اطلاع پریہ نوجیس شمل اور پار و جنار میں تیم کی گئیں جب محد نادرخاں کی حرکت کرم اور ٹوجی پراور نیبزافغانی تشکہ کی روانگی میں وام کی طرف ہو ٹی توانکہ میلی اور دو توبی کو ہائے سے ریل میں انگرینہ وں نے شمل میں جی برجی سے وہاں جار بیٹنیں ایک ترب رسالہ جا رہیاڑی توبیں اور ایک کمینی سفر مینا جمع ہوئیں۔ بارہ جنار میں دولیٹنیں ایک ترب رسالہ اور جار تومیں موجود تھیں۔

پاره بیاوی اورانهول نے مع سرحدی نبائل کے مقل کے بوار سری اورانهول نے خوق قصبے اور اُس بیاس کے شیال کے مقل کے بوار سری نبائل کے مقل کے بوار سری کی زوسے مع سرحدی نبائل کے مقل کے قلعہ بین لرزہ الحوال دیا۔ اس دشتناک کولہ باری کا نتیجہ بہ ہواکل نگریزوں نے کہ فیصل کے قلعہ موسلے کا حصن الگا گاڑ کرا طاعت فیول کرنی جا ہی مگرافعا اور سے کہ بیرواہ مذکی ایس سے انگریزی فوج فلعہ کوجھ وگر کر سا ہز سکل گئی جز میل بیرسط نے اس فاجعہ اور در دناک حادثہ سے جبروار ہموکرایک بلین اور میعانی تو بخانہ بیتا ورسے اور نبر جبرسے میں بلین بیری کیونکہ معاملہ انگر بیزوں کے لئے بیت نازک اور ایم ہوگیا بھا۔ اگر محمد نا در تا کی کوئی فیری کاموقع ملی آنا تو نبر سے کے انگر میں بیرے نازک اور ایم ہوگیا بھا تا تو نبر سے کے ان تو نبر سے کا در تا کا در تا کہ میں بازگر بیزوں کے میں کوئی فیری کا موقع ملی آنا تو نبر سے کے لئے بیت فاری کا موقع ملی آنا تو نبر سے کے سے بیت فاری کا موقع ملی آنا تو نبر سے کے ساتھ کیا گئی ہو کہ کا موقع ملی آنا تو نبر سے کا در تا کی کا در تا کا در تا کا در تا در تا کا در

سیمھے سے گذر کرینے اور میں پہنچ *سکتے تھے* ۔ جاربلینیں لاہمورسےاور دولینیں انباله به روانه کی گئیں جو بعار مئی کو تھل کے مشرق میں حاصر بوگئیں مگراروقت کال سے متارکۂ حنگ کاحکم آگیا اورافغانوں نے مقاومت کے بغیر حون اختیار کی ۔ ۲۔ جون کوانگریزوں نے اپتے سرحدی افغانوں کے جیمے گاؤں کو حبلا کر خراب کر دیا بھروہ فوراً اس اندینے سے کہ محدنا درخال نیٹر کے جنوب سے بشاور میں ند بین جائیں اپنی پوری فوٹ کواس طرف کھینج لائے۔ انگرینه و س کی رمزر و دا حتباطی فوج ) میں صرف چارمانیایں رہ گئی خیب اورزباده طبائه يهي موجودنهين تفا ورجوته وه فيمرس فيبن تقيرا سلخ ان سیصی مد دنیس لیجاسکتی تقی - اگرمیزار که واقع مذبه و نا توانگر بز و ر) دومهاک خطات میں بڑنے کا اختمال تھا کبونکر نیسری فبائل کے علوں کبوجہ سے انکے لٹنکروہاں سے مِل نہیں سکتے تھے بلکہ عاجز اگرہے۔اگر فحر نا درخاں آگے یر منتے نوسب سرحدی فبائل انگریروں کے خلاف اکھ کھڑے ہوتے اور ثيمر كے پيچھے جوان كى فوج متعين تھى نىر غيميں آجا تى راس وقت نك مريم الار محمنا درخان نے اور کرائی قبیلوں کے علاقے میں قدم بنیں رکھا تھا ان کے وہاں دار دیرونے ہی بدلوگ می ان کے ساتھ شال ہوجاتے ادرامک سری

قرت ال ك ذريب عبريا بوجاني .

چند طبوں سے جو انگریزی طیار سے سنے کا بن میں بھینے افغانی حکومت اگرخو کھاکر مثنار کہ نہ کرتی اوراس و قت الڑائی بیں جو خیبر کی طرف حرف قبائل میں محدود ہو گئی تھی۔ ان کے ساتھ افغانی فوج بھی تشریک ہوجاتی توجز نیل ہیرط خیبر کی فوج میں سے مطال کی طرف ایک حصہ نہ بھیج سکتا اور مجہ نا درخاں کی کارروائی میں اسانی ہو اسکے علاوہ اگران کے ساتھ صالح مجھے خال سے پرسالار جلال آبا و متحدانہ افکار وصلاح سے کام کرتا تھیر بھی انگریز وں کی حالمت نازک ہوجاتی اورخیراور لیٹیا در کی مدا فصت سے عاجز آجاتے۔

 متاكريم وارغرنادرمال كالمرال كي و

عیدنا درخال کے حصیبی اتناعسکر دسیان بھی نہ آیا تھا کہ ایک میمولی لوائی کے
لئے اکٹرفاکر تا چہجائیکہ تمام سرحدات کے لمبیا ورسیجہ یہ محاذ پرجنگ آزمائی کا تفریع تا

میرسمت جنوبی کے بتائل ہیں بہم عداوت وعناد ہس درجہ بتجا وزع اکہ ایک تسر
پراعتم واور اتمفاق محال معلوم ہوتا تھا اور حکام کی خفلتوں اور تعدیوں کے سبب ان سے
آطی و دقت پرخدمت اور جال نثاری کی تو تع شکی تھی ۔ میچ جلال آبا و کی طسر دن
اگریزوں کی نتیج کی جمیری اورا فغانی فوج کی تسکست اور پراگمندگی کی افواہیں خوست میں
دباں زدخلائق ہو جی تھیں وران سے جملیست ہتی اور دیشکٹی پیدا ہوئی تھی وہ ترتیب و
شفیم میں سخت سے تراہ مقی ۔ نیز سرکز سلطنت سے خود مجرتا درخال کو برلیت ان تھی
کیونکہ امان الشرخال نا تجرب کا رہتھے اور انکے مشیر ملبد خیال نہیں گئے۔
کیونکہ امان الشرخال نا تجرب کا رہتھے اور انکے مشیر ملبد خیال نہیں گئے۔

با دجرد ان تمام موالغ کے سروارسپد سالار نے اپنے مجائز کی معاونت اور حصرت صاحب شور بازار کی مساعدت سے مب سرحدی مٹھانوں جو کمیوں اور جھاؤیوں

برقيضه كرلياجوا فغالستان كح جزب ادر دزريستان مي جديدتان اعولول يربهاس شيم كم طور برقائم تقيل - ولال سي اسلحه وخيرك اورببت سامال غنيت ہا تھ آیا اوروہ وہ تو دانگریزی سیابیوں کے ساتھ جربضا اطاعت قبول کرتے۔ عقے کا بل میں بھیجا جا آئی تھا تا کہ ما یوسی کی بجائے امیدا ور تا زور ورح سیدا ہو۔امیک طرف اداکلین جواسس باخته کی دلدیمی و خاطر جوی کرتے دوسری طرف سرحدات کے انبندوں كوديني وملى جذبات سے انجارتے بن سے سے سب سرطرح كى خدمات افتريل مدايا بيكرب تسبح تحضيص طرف سبيرس الارسف وثن كيا كامياب بهوت افرنيم فللترمامقا ہی میدان جھوڑاحس سے غاز بویں کے حوصلے برطور سنتا وروہ کیکے بر<u>ٹر حصنے</u> کے لینے بيت ب بوڭئے بقين سرتا تفا كەعنقرىيەسىيەسا لارببا دركى تجاور كے مطابن افغانى فوج کاا کیے حصہ وزیریستان میں اور ؤ وسرا دستنہ انتیاہ کی جانب سے فاتحانہ <u>تھلے</u> كرلگا-اوران كياني سرياسي شروب رہے محقے كم ما پر تحت كے سبكساروں نے ساحل مىلامىت سى كوكردا سيحصكر صبلح كالنگر ۋالد با درسر دار فيين درخال اوران كى جمعيت كادا دوم نصولون اورتمناؤس يرجز حقيقت ببرمني تقبس ياني كهيرديا -میں تھی اسٹ محلس شور مل میں شامل عقاجو د دران جنگ میں ملکی دعسکری امور<sup>ات</sup> رے مل فصل کمیٹے ہرر درمنعقد ہوتی تھی۔ اس کے اکثر ارکان الیسے جابل محقے کردھن مستقالمال كمعنول بي كونهين سمجصة تقط اور مجيد دليل كي تو عنيع بي نهبين كرسكت تقے جب ڈکم میں سبب سالارصالح مجد فاں نے طیارے کے بم سے پاؤں میں ذرا زخم کھایا اور لوائی کا آغا ذہی ابتری سے ہوا تو شور سے میں میمسئلہ پیش کیا گیا کہ آیا جنگ جاری رکھی جائے یا بہت دکردی جائے - ایک رکن تعبی جو برنیل بھی سقے یہی بوسے جاتے مقفے کہ لاکھی سے کرکل چو دجب اس کی توجیہ اپنچھی جاتی تو کھیرا سی مجھینس کی ملکیت سے آلے کوئیش کر دیتے جو تھا تو موٹر گروہ اس کا طوبی و محال متعالیہ بتانے سے عاری مقے -

حبب انگریزی طیا رہے نے کابل میں بم بھینیکا در ان سے چند گھوٹرے جواطبل سے باہر بند حصے تحقے ہلاک ہوئے قو وہاں تماسٹ بینوں کا ہجوم آموج و ہوا۔ میں نے مسس وزر کو حس کے سپر د گھوٹرے تقے موقع برجا کر کہا کہ ان کو فوراً دبا دین چاہئے در شہر کے لوگوں میں ہول وہر اسس بیدا ہوگا۔ انفوں نے جو اب دیا کہ کھالیں اثار لوں ور زحماب کس طرح دوں کا۔ میں سنے کہا آب شوری میں شر یک میں بی ایمی المحقر سے خاص اجا زت لے لوکمونکہ طیا رہے نے یہی ایک نقصان بہنچا یا ہے اوراس کی سے خاص اجا زت لے لوکمونکہ طیا رہے کے جنانچے الیا ہی ہوا۔

شوری میں ایک عام حراس بافتگی کا عالم مقا۔ امان انٹرخاں کے پہش کا باب کے مقاد امان انٹرخاں کے پہش کا باب کھے۔ میں نے مستقلال وحریت کی خربی اور عشر درت برا حدا فنانوں کے خو دفتاری اور آزادی کے استعقاق واہدیت کی سلسل تقریر کے بعد ایک تجویز بیش کی شبکے اور آزادی کے استعقاق واہدیت کی سلسل تقریر کے بعد ایک تجویز بیش کی شبکے اور آزادی کے استعقاق واہدیت کی سا

جواب میں مان اللہ خال نے ایک کا غذ جوان کے ہاتھ میں مقاالک شخص کے منہ بہدا راجوا اُن کے باسس مبٹھا مقا اور یہ کہر باہرا کھ گئے کہ تم لاگوں نے مجھے بربادکیا اور میں راجوا اُن کے باست میں اور میں داوا کی طرح بھی نہ چھوڑا ۔ میری گفتگو میں کوئی ہشتھال کی باست ہی بہیں تھی ۔ کچھ مدت وبعد والسیس آسے اور میری عوض کومعقول نسسہ ماکراس میں کا کلئے کا حکم دیا ۔

محود طرزی نے محبس میں بیر بریان کمیا کہ شہر کے لوگ اپنی بولویں اور بجوں کو دی<sup>ا۔</sup> میں نے جارہے ہیں۔ یا دشاہ بھی انسان ہے جاہتے کہ وہ بھی اپنے خاندان کوکسی محفوظ جگهردان کردے۔اس برقامتی عبدالشکور فال جمبنجلا کرنبے کے تمحمارے جیسے مشیردن نے امیرشیرعلی خاں کو مع سنہ ہی گھولنے کے شہرسے بھرکا کرتباہ کیااور ملک کوغیرکے توالے کرنے اس مہولت میداکی- تمفارے جیسے بے مشرموں نے حکوفیرت حیونهبن گئی ملت کو دلسیل کیا -اب تعیراسی بیحتیا نی اور بیان موسی برا مرسی بوج الغرف محسب مفن ي بون توريق ميرامني الياكه ملح كن سفرا تطريك جائے -امان الشَّدهان فرواني لكُّ كم مِستقلال حال كرنے كى كوسشن جاسمة اور انسراد محلس كي الامختلف القين - الكيب بركامير مي كيت مقع كرصا حب ابي كلفيك ب يروالبنا عاسئ حبب وحياجاناكمكيا تزجاب ديية كدري جاميرصاحب فرماتيبي ان كواستنقلال كـ تلفظ سه جهي نا آسنه ما في نفي مصابل ايسا ورعا لم تمو د طرزي جيه ! مسس شوری کے شائج کا اثر محد نا درخال پر سطِ اج ان کی خط دکتا بت اورا النین خا کے فرما نوں سے واضح ہوتا ہے۔ اگر جی سے پر سرا لار کو با وجود غلبے کے لاا انی ترک کر نی پڑی۔ مگر انفوں نے اپنے موکد اور بر زورمشور وں سے امان اللہ خال کو لڑکھڑا تے بچایا در نہ وہ لغز مشن ان سے سرز دہوتی جس سے افغانستان محکومیت کی ترخیروں ہیں ہے سے زیا وہ حکر طاج آتا۔ اس سے ثنا بت ہوتا ہے کہ مجھرتا درخاس نے مرف بران رزم میں بلکہ سسیاست ملی کی بزم میں بھی بگیانہ فرد مقصے اورا مفی کے طفیل ان کے ملک کو دول دیا ہے زمرے میں مساوی مرتبت می ور ندامان افتار خال اوران کے جیان مملکت اکثر مشل سے بی مساوی مرتبت می ور ندامان افتار خال اوران کے جیان 60600 Sector 11/10

امان التَّرَفَاں کے فرمانوں اور مکا تیب سے جو محد نا درخاں کو بھیجے گئے۔ تقے۔ اور جو جواب انفوں نے دیتے ہمہت سی واقتی معلومات ہوسکتی ہیں :۔ امان التّرضال کا خط:۔

قبلاً سمت مشرق کی بے ہمظامی در دیاں کی فوج کے بیا ہونے سے آب کو

اکا ہ کر حیکا ہوں۔ دہ فوج کا بل میں ہینجی ہے اور اپنے افسروں کی سخت شکایت کرتی

ہے۔ سرحیٰیدان کو داسیوں جانے کی تاکید کی گئی گربے فائد ہ۔ آخران کو حجھا ڈنی میں تارا

گرتا کہ بتدریج ان سے بند وقیس لی جائیں۔ ہسس اتنامیں ایک ہوائی جہازنے کا بل

میں مجرک اسے جن میں محکوط کے بلاک ہوئے۔ اس کو لد باری سے شہر کے لوگوں
میں مجرک سے بیا ہوا وراکٹر معزز اور بڑے آدمی تھجکو طام ت کرتے میں کہ ہے وقت

الا انی کانه تھا اور سیج سرکت ہوئی۔ کسس حالت میں ارکان تفوری سے صلاح لی تی اکتر نے صلح کی رائے دی کما گرامم مرحوم اور اممیر شہید کے عہد ناموں کی منز الط بر۔ مصالحت ہوجائے تو قبول کر ہو۔ آپ کی صلحت اس بار میں کیا ہے ؟ مصالحت ہوجائے تا ہوجائے ۔ ۔ مصالحت اس بار میں کیا ہے ؟ مصالحت اس بار میں کیا ہے ؟ ۔ ۔ مصالحت اس بار میں کیا جو ایس : ۔

افغانستان کی اریخ میں اس قسم کے واقعات قبی ربات کی نظیر ہے آئی کاخ یا د دلاتی بین که سه وطن اس مستقبل سخت تر مشکلات وموا نع میر کھینس میکا ہے ا در ان کے دورکرسنے میں ملہتا فغان شجاعت دمردانگی کا امتحان دے حکی ہے ۔ ليسيمواقع يرحكومت كىتشكىلات منعدم تقيس باقا عده فورج كاوجو دنهبين كمقاا ورخزانه بالكل خالى تقامسس ملت غيررتے تام خطرات كامقابله كركے فعان تتا ل كُيْراج سشرف کی گہبانی میں بینے ارقر بانیاں کرکے وطن کو دشمنوں کی با مالی اور انٹرسے ڈایل افتیٰ رطریقے میریجایا ہے۔ حب دہی آبائی خون موجو دہ طبیقہ ملت کی رگول ہیں انتر<sup>ان</sup> ہے کو کر مکن ہے کہ ایک ہوائی جہاز کے کابل میں انے سے میاں کر امیا جائے کہ الت خون زده موكمي سها وراس لئے بم بے عوتی كى شاتط جوسراسكين و وقالفاني کے خلاف میں فتول کرلیس حالانکہ روزانہ کئی طیبا رہے ہما رہے لشکر سرگولہ باری کیتے ہیں اور سارا ایک فرد بھیمطلق اس سے مثنا نزنہیں ہو تا ۔

ا با ای مثور کے نظر سے کی با بت جو استحضرت نے تحر مرفے دایا ہے عرض کر آل بول

کہ بیاشخاص ملت کے تفقیقی نمائندے نہیں ہیں محمود دسا می محمود سن قاسی اور
ان کی مائندا دی کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ ہمر مانی کرکے المیں ہم ملی اور سیاس
باقوں میں جو ملت کی موت و حمیات کے ساتھ تعلیٰ رکھتی ہیں نہ تو دا ہا ور نہا ہہ
کے وزرا و مامور بین فو دسرانہ تصفیہ کریں بلکہ خرور یہ فیصلہ فو د ملت پر جھیا اس ناکاس
میں فنانی ذوق وجذ با بت کو دخل ہو۔ خدا کے داسطے ذر ہ مجراس بارے میں ملی
حسیات کے برمکس اقدام کریں ور نہ ہمت سہتے مانی اعلمانی بڑے گی۔

یا میک بخونه عزائف کا ہے جو سید سالار بہا در نے امیرامان شدخال کی خدمت میں تقدیم کئے اور معتبر ومعتمد قاصد کھی کا بھی کے اور معتبر ومعتمد قاصد کھی کا بھی مقاصد حالیہ برا صار کھیا اور کھیاس ان کی متوار ساعی کے متار کہ بغیران کے متور سے متارکہ بغیران کے متارکہ بغیران کے متارکہ بغیران کے متارکہ بغیران کے متارکہ بغیر قبول کی گئیں جس کی تھیرے مزید فرمانوں اور ان کے جو اب ہے ۔

فرہ ان مبارک، آورواکسرائے ہن کے خطاکی فقل ملاحظہ کرکے جیندامور جو کلی نقصانات بڑ خرہدتے ہیں تفصیل سے عرض کرتا ہوں۔ انگریز وں نے سات شطیس بیسٹن کی ہیں (۱) ان کے ہوائی جہازوں کی آزا دی افقان شان میں۔ رم اجن مواضع پرایفوں نے قبصانہ کیا ہے وہاں آزا در ہیں اور حفظ ما گفدم کے لئے ان ججمعوں کو مستحکم کریں دم اجن مقامات برافانی فوج اور قبائل نے جنے کہیا ہے جیسے

وزیرستان ان کوانگریزوں کے سپرد کر دیں (۲۷) انگریزی فورج سے افغانی فورج بیر *میل کے فاصلے پر دورر ہے (ھا)سرحدو*ں میں اطلاع دیریا کہا فغال *صلح کر* رے ہیں ماکہ وہاں کے باشن رہے م سے دل برد است اور نا امیار ہوجائیں۔ د وسرے موا وجرو ی معاوم ہوتے ہیں جن کے مضامین سے نی الحال کوئی اثر نہیں بڑتا نمیکن جب دہی ہاتیں سے است کے پر دھے تیں دکھی جابیں قوامک جهان عنی ان میں برا بوجائے ہیں اوراٹہی نکتوں کے انتخالتان کا ملّا برباد ہوا ہے۔ اگرانسان کی تین موساٹھ رکون میں سے ایک میں بھی خون ہو تو استقسم کی سنسہ ا کھا کو قبول نہیں کر کیگا۔ اگر جلال آباداور کا بل کی حالت بالکل خرا سے ہر کئی ہے تومصالحت اسطرن سے کی جائے کہ آپ داخلی اورسرحدی وکل در بارس طلب فرمائس ان کے ساتھ گفتگو کرے صلح کا نبھلہ کریں اہل ارائے اشخاص کو مجلس سيراث مل كري ا در مجه ي كسس مي ستر مك فرمانيس ورنه آب مختار مين -اس قدر عرض كرتا بهو س كه اگرسمت مشرقی كی طرف بهاری نجیه زمین انگرییزوں کے الق لگ گئی ہے تواس سے تین گناان کی ملکیت سمت جونی کی جانب بھانے تھرن ہیں گئی ہے۔ سی سے بقرم شرائط برمصا محت کرنا سراسرعیب ہے كام دزريستان آج اميدكي أنكهرسا فغانستان كيطرف ديميه رباب افعاني فرج انگریزدن کی برای جیاؤنی وانامین مقیم سے اور بھاری حالت یہاں الیلی هی

ہے کہ شکر کا مقام ہے ۔ اگر مینجرعام ہوگئی کہ آب نے بیٹ رفان صلح کر لی ہے تو ہماری فوج کو وزیرستان میں سخت ضرر بہنچیۃ کا احتمال ہے ۔ خدا کے لئے فکر دور ایرنٹی اور دو صلے کو ہاتھ ہے مت دیکئے ۔

اس کے جواب ہیں اللہ خال نے تسلیم کیا کہ سپر الارکی غیرت مرداً مگی اور حسن تدہیر سے مستجنوبی کی طرف انگریز و س کی نسبت کئی حصے زیادہ زمین افغا نوں کے تصرف ہیں آگئی ہے۔ رہی ویوی کی اکم فرزیر ہیں اور مسعود و س کی آذا کی کے بغیر صلح کو مرکز فرق نول ندکروں کا اور کوئی ایسی بات نہوگی جب میں افغانستان کی ذکہ میں میں افغانستان کے بوری فرمان الماحظم ہوجو سپر الار کے نامجھ جاگیا اور اس سے مسامر مرابی کی فلام میں قرب ا

واکسرائے گے مصالحت کی شرطاعظم میر قرار دی بھی کہ افغانی فوج بہیں میل پرسے ہمٹ آئے۔ میں نے دس سل منظور کرلیا ہے۔ لہذا اول عالیجاہ اجمب دس شاہ محمد دخاں کوخبرکر دو کہ بہرا راس اپنی فوج کو انگریزی فوج کے مقابلے سے دس میل دور والبس لیے آئیں۔ دوسراعالیجا ، ارجمن عزیز سف ہولیجاں کو بھی ماکمید میرل دور والبس سے آئی میں ان کی فوج انگریزی فوج سے دس میل کے قاصیلے براقا مدن کرے ۔ آب ہمی خودای طرح اپنی فوج کو بسس میں کے بھی بریا آئیں۔ اگرا فدن کے در میں اور بریستان میں گاڑ دیا ہو توشیر ور مامت گاڑیں اور براعلان کریں کہ نیا حجف ڈاکا بل سے بہترین کرآئے گا تو نصب کی جائے گا - اگراشتہار شانع کر دیتے ہوں تو شیر ورنہ ملتوی کر دیں تا کہ انگر ریزوں کو ہماری جنگیجو تی اور قبائل میں جوش بھیلانے کے لیام کاموقع نہ ملے بہت، دلیغاں جزئیل وزیریستان کوئٹ کر دیں کہ فی الحال دہاں جانے کا ارا دہ ترکہ کر دیں -

سپیرسالارنے بھر لکھا کہ انگریزوں ہیں بہت پرلیتانی دکھائی دے ہی ہے۔
مطھانوں اور جو پہوں کو خالی کررہے ہیں۔ بن توثر کران کے گر ڈروالیس نے جارہے
ہیں اور در مایت اٹک کی مورجہ بندی ہوری ہے جس سے قیاسس ہوتا ہے کہ مصر
سے کنارہ کمشی کا قصد کر اییا ہے ۔ ان واقعات کو ملحوظ رکھکر دا ولینڈی کی مجلس مسلح کو سمجھا دیں کہ افغالنستان کی بہتری اور تمام اہل ہسلام کی خیرخوابی میں تعدی
تا بت قدمی اور صنبوطی بریس ۔

فران مبارک میں براسرے کہ محود جا ں بوار میں اپنی فوج دس کی بچھے لے آئے۔
عرض بیر ہے کہ حس موضع بر فوج نے وہاں قیام اور ستحکام کیا ہے دہ فاص سرحد
بروا تق ہے ۔ اگر وہ حکر فالی کی جائے اور دشمن کے ہاتھ برط جائے تو اس کے بعد
لوگرا ور کا بل تاک کوئی مقام اس کی مرافعت کہلئے ہا رے باس نہیں رہا۔ اگرا مگریز
فوہش کرس کہ جی او کی خوست فالی کر دو تو دہ اتنی اہمیت نہیں رکھتی جانا کو تل بیوا ر
کی سرح دکا قبضہ ہا رہے لئے ضروری ہے۔ با وجو داس کے حسب فرمان مبارک

فوج اور آدیجاند و پاس و ایس بلایا گی اور صرب بویت کے آدمی و ہا مقرد کئے گئے جب ویشن نے ندو پاس مقرد کئے گئے جب ویشن نے نیز کر ان میں مطلب حال کریا ہے دیکھئے شرائط میں کم مقطبیت کریا ہے۔

اگر اسس و قت افغان ستان میں ہمتھا کی تقدر ہوا ورا کے دللتہ دلقائی ہے۔

ہے آگر میز کسی طرح بھی ہا سے مدعا کو نظر انداز نہیں کرسکیا کیؤ کمہ تمام سرحد سے اسکے سر پر پالت دن جلے ہو رہے ہیں۔ اس کا راستہ بند ہے ۔ این فوج کی طرف سے بالکل ناامید ہے اوراس پر اسے کوئی اعتبا بنہیں رہا کیؤ نکر ہم روز اسس کی سیا ہیں ۔ افغان اور ہمند کی سب و طرح ہے ہے ارہے ہیں جنا تجہ رسا ہے کے آدمی جو الدی گئی گئی ۔ افغان اور ہمند کی سب دوڑ ہے جاتے ہیں۔ ۔

کچھرعرف ہے کہ بیارے فیج اور تو بخانہ سٹانے کی بابت امر تانی کا نشظر ہوں۔

بیوار کی صدیارہ جینار کی انگریزی جھپاد فی سے ببندرہ سیل دورہے اس کو سند ہے کرہم کو

موقع ہے کہ دیاں سے اپنا عسکر شمقل نکریں بی ازاں افغانوں اور انگرین وں کی طرف

سے آدمی مقرر ہوں جو حدود کا نقشہ تیار کریں اور وہ آپ کے ملاحظ سے گذر کر شنگو

ہو علی حضرت کے حکم سے شاہ ولیخاں وزیرے تان کا حاکم اور جزئیل مقرر ہوا۔ وانایں

افغانی علم نصب کیا گیا اور بطبی دھوم دھام سے بیرسم اواکی گئی۔ اس وقت وزیری اور سعود ہارے طافعات پرآمادہ ہیں۔ اگر

اور سعود ہارے طافعات پرآمادہ ہیں اور بطب جو تن وخروش سے اطاعدت پرآمادہ ہیں۔ اگر

ان کے خیالات عاری جانب سے بدل گئے اور ان کے دل ہیں ہماری طرف سے اللہ کا دل ہیں ہماری طرف سے بیران کے دل ہیں ہماری طرف سے سے بدل گئے اور ان کے دل ہیں ہماری طرف سے

بے عتباری برداہو کئ توبر سے نقصانات کا احتمال ہے۔ با وجوداس کے میں نے سناہ دلیخال کو خوست میں تعقیم کرنے میں بھی تعویق کر سناہ دلیخال کو خوست میں بھی تعویق کر دم کا منتظر ہوں۔ دی ہے تعریق کم دوم کا منتظر ہوں۔

اس کے بع بیسے بیسالار نے لیک اور عرب کی مارہ من اور طران کو جا سے ان حالت روز روز کر کر کر کا در ان کو ہا سے اور کرائی میرام شاہ اور طران کو جی ہے ان بر دھا طرے بیار ہوں کو دان ہیں گذر تا جو وزیری اور سعو دان کے مال جہ بہاب لوط کر نہیں کا در تا ہو وزیری اور سعو دان کے مال جہ بہاب لوط کر نہیں لاتے انہی تاین موٹر می خرا میں اور ان کے ڈرایوروں کو رسائھ لائے۔ وس بسیل میں ہوائی جو ان کو لل جاتے ہیں ان سے بندوقی تھیں لاتے ہیں۔ ایک پیٹر بنجابی اور انہیں ہو بھار سے ہا تھا آئی تھیں۔ ایک پیٹر بنجابی بندوقیں اور شعبی کمین و غیرہ دواندی لئے بات ہیں ہو بھار سے ہا تھا آئی تھیں۔ ان میں مال میں اور شعبی کمین وغیرہ رواند کی جاتی ہیں جو بھار سے ہا تھا آئی تھیں۔ ان میں مال میں اور شعبی کمین و فیر اور شعبی کمین و فیر اور شعبی کی کر ان کا کہذا و فیر سلے کو را دلین کا میں کر سے کا میں ہوتا ہوں تو ہوت اور زور سے ہیں گئیں۔ بھاری میں خواہم شات انگر مزمجوراً مانے گا۔

اس خط کے جواب میں امان اللہ خاں کا جو فرمان صادر ہوا اس میں سے بید سالار کی مسب باتوں کی تصدیق کی کئی اور ان کی سمت و تد ہیر کی دا و دسیتے ہوئے منظور کہا کہ بیوار اور وزرپستان سے جوابت کی فوج اور تو بنجانہ علیجہ رہ کمیا احجھاکیا اور رہ بھی ہوا ہے۔

یٰ کہ آگرانگریزوں نے اعتراض کہا توجواب دیا جائیگا کہ تم نے طوکہ اور متندھا رکے قلعث ٹوستے اب تک بنی فوجیس و اسپیں نہیں بلائنیں - اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مجے رنا درخان <sup>کی</sup> ترغیب میں آخر کارگرم پوئیس ا دران کی علی ا در تحریری دنسیوں کی بیزمانشیر ہوئی کہ اما ن انڈخاں نے اپنے سپت فطرت شیروں کی بروا ہ نکر کے و فد سلح کورا ولینڈی میں استقامت سے ستقلال كى مشرط منوڭ كى تاكىيدى چىن ئىچە چۇنتىچە دېال مرتنب بوا اس مىس جەزنا درخال كانشيارة حصه بكي كميزنكه دوسرى طرون انكريزون بيرزور والسته عقمان كي سرحدول سے گذرکر دوسرے مواضع میں لوگوں کو اکساتے تقیم جو بیا ہیے عملوں ڈاکوں اوشنجو نوس انگرمزی فوجوں کوتنگ کرتے تقصیب سے ان کو بقین ہو گیری تھا کہ اگر د دہارہ جنگ جیطری توا فغانی فوج کے علا د ہ جو پہلے سے زیا دہ آر مہت ہوگئی ہے ان کی اپنی فوج ہی گرٹے نے بیرآ ما دہ ہےا در نیزگر د نواح کے لوگ ہی ان کی ناکہ بندی کر دینگے ہلذا بہر صال مصالحت لأزم ہے۔



## سيسالابهادى فأكاهم فيشاور قدراتي

جىب را دلىينڈى كا د فدموقتى مصالحت كركىعض فىھىلەطلىب مورىسكر كابل دالىس ايا تو اس با رسے میں سردار مجھزنا درخاں کامشور ہ تقدم تھا۔ نیز دیکیر مواملات میں شن کا تعلق وزارت حربيسرجدات ورداخلي فارجي مسياست كسائقة مقاان كي مدد لابالحقي البندا ان کو دارسلطنت میں ماغوکمیا کمیا لیسے دو بہا دراور دلاور مصابنی سردارشاہ لیجا ا درسر دارت و محمود خاں میں سے بطرے ن ولینجاں کو اپنی جیکم کل ملکی وعسکری اختیارات کے ساتھ مامورکر کے عازم کا بل ہوئے۔ نظامی اور قومی شکرد داع کے وقت جدانی کے خیال ہے روتے تھے۔ مام را ہ میں مختلف قبائل ا درملاقوں کے گردہ آتے اور آپ کو مباركب و ديت اورساميد دلات تحفي كهنت ان كي قدركرتي بعج في الحقيقت وطن کی پارسبانی اوراس کے دشمن کی سرکوبی گذرہے۔ آپ کی عبیت میں وہ حصد فوج ہے جفوں نے فاص طور ریشجاعت وجاں نتاری د کھائی تھی نیزوہ افسراورسیا ہی ہیں جم مسلای درافنافی سیات سے متاشرہ کرائکریزی فرج سے فرار کرائے تقے تھے امیران

جنگ ببی ادرسائقه ده اسلحاموال در دوسری نتیشین بس جو شمن سیلیکی تقییں۔ ا باکے متقبال کے لئے میلوں تک مطرک کے دور دیشہراور دہا ت کے ہاشتہ سے قطاروں ہیں ہشتیاق واحترام سے کھوٹے عقے جب غازی فاتح نزدیہ ۔ اتے تونعروں سے پہار ککونج الطقے۔ان ہیں مکانتب کے نوجوان طلبہ کا حصہ البت۔ زوش کری کی دحبہ سے زیادہ تھاکیونکہ وہ جانتے تھے کہ نہ صرف سیرے الار کی تلوا<sup>نے</sup> بلكه نیزان كی قلم نے ملک کو بجایا اور ستقلال حال کیا ہے ورنہ دوسرے تو ہار مان <u> چکے تھے</u>۔لڑکوں نے عام رہستوں ہی جہنڈ لویل کی جن سرموڑ و رعبارات مرتوم تھیں بہمار دکھائی اور جب آپ دزارت حربہ میں وار دسوٹے توسٹرک کے دونوکنارو<del>ں</del> میصولوں کی انسی موسلاد مصار بارسٹس کی کہ ان کے محرابی بادل کے او پر اسمان کھائی نہیں دیتا تھا در رنگ و بوکے قطرے سرطک کے ایک طرن سے دوسری جانب مے تقے کو یا رسروان رسرگنبدی مقعن گل کے نتیجے سے گذرتے تھے۔ میداع سکری میں اور بھیر محل سٹ ہی میں بڑے تیاک اور اعز از سے خاطرہ مارات ہوئی۔المحضرت نے بغلگیری کی سرادر ماتھے کوچی ماا ور رطب اللسانی میں ہے اختیارانہ فرمایا کہ آپ ہی کی سمت شجاعت اور ما سرسے افغانستان کونجات می ادر ملت آزاد مولی حس کی تا تید میں باقی اعیان در بارنے اعر ان کیا کہ م توسب کی کھو سیٹھے تھے آپ نے ہی بازی کو جلیتا۔ مقورای مدت کے بعد رہی افلہا رحکومت کی جانب سے اس منا ریر کندہ ہوا جرا مکی

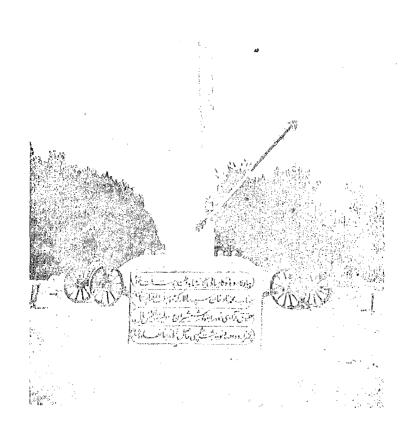

یادگارمین قائم کمیاگیا: به بیا دگار در در در کامیا بی یکانه مجابد، وطن پرست، ملت خواهٔ جناب محدنا درخان سبیسالار که عموم ملت فغانستان از دی سخو درا بقوهٔ شمشیر این مرد دلیراز تکلیس درسال کمیزار در وصد و نو در و مشت شمسی حاس نمو دندست نبدا ده شد -

بادشاہ کی طرف سے سپر الاربہادر کو متب برا تمنہ المراعلیٰ دالمرسورج)
عطاہوا اوران کے دونو کھائیوں کو جرنینی کے مناصب اور سرداراعلیٰ کے خطاب
عناسیت ہوئے یسردارت ہ ولیجاں کو سپر سالارغازی کی بجائے اوران کے دوسر
عمائی سردارت اہمود خاں کو سمت جزبی کا ملکی دنظامی حاکم مقرر کیا۔ اسی طرح دوسر
افسروں سپاہیوں اور رعیت کے افراد کو حفول نے متاز خدمات ایفا کی تھیں
مناصب نشانا سے فلعتیں اور انعامات دیتے گئے۔ جیسا اخبار با تو نیر نے سمت
جذبی کی بہی لڑائی کے بارے میں نگارست کی تھی کہ افغانوں نے بہا دروں کو تمنے
دینے میں بڑی مبادرت کی اب کھر انگریز دی سے بہت مدت پہلے نیچی سٹ کر
داداکہا گیا۔

اب مردار مجے نا درخاں نے دزیر حرب کی جیڈیٹ میں کسس د زارت کی الی میں جد و بھی بر تشریع کی جوامیر حبر بر اللہ خال کے بعد آپ کی جنگی مصروفیت کے سبب دہم برا موجہ کا مرد میں مورجی تھی۔ سبب براگندہ عناصر کو جمع کرسکے ان تعلیمیا فیڈ جوانوں کو جو کمٹ میں جربیہ

سے فارغ لتحصیل ہوئے تھے مناسب عہدوں پرمقرر کیا اور رسد و ذفا تروغیرہ کی فراہمی میں توجہ کرکے فوجی نقل دحرکت کا سے مان کا کیا۔ چونکہ امھی انگریز د ںکے سائقة عبدنامرقرارنبس بإيايتهاا ورووبار ه لرائي كااحتمال تقااس ينخ فوج \_ ك علاوہ رعبیت میں بھی جہا دیکے جہشش کوقائم رکھنے کی تجاویز کیں۔اس طرف سے مطعنن بوكراپينے بور) في نتا ه وليخال كو درارت حربية بي ابنا قائم مقام جميور كرا ورسمت جنوبی کا ختسیار شاہ محود خاں کے سپر دکر کے آپ جلال آباد کی طرف ملتفت سے جوبالكل تنباه موجيكا بمقاا درنيزه يال ان غازليل كي قدر داني وجب بقي حنيفول نے فرج کی غیرِ حاصری میں خو داین محاست وغیرت سے انگریزوں کی مد فوت کی مقی- اب سے کی معیت ومعاونت میں اب کے بھائی مردار ہاشم خاں تھے جوہرات میں نائب سالار رہ کرحب دیاں ہے والس انے تو اپنے سے منٹوروں ہے اس شور کی کو تقلید كرتے رہے تقے جرالا الى كے اتناس منعقد تقى -



جلال آباد کے راستے میں قام منازل پر رعایا کے برگزیرہ افراد کے سے انتقالات کرتے طرد ری مواضع پر نظامی دستے مقرر فروائے جب جلال آباد پہنچ قد دیا قام سرکا ری عمارات کوخالی یا باچ گار کرنے نے سے منتقل ہو کرسٹ ہی مکانات ایس قیام کے لئے کوئی جگر نہیں بقی سب باخت و تا راج ہو کی تقیس گرا کے عجب ب مسترثان تقی جو مالی حلال کی غین بکر مشت کی ایک دلیل ہے۔ سرد ارجی سیما فا مرح م آپ کے جی بڑا د کھائی فرمائے مقے کہ ہمارے جو لال آیا د کے کھروں اور کو گھری بیس کوئی نقصہ ان نہیں بہنی بھی اور ایک شیمت کی ایک دلیے کے میں اور کوئی بیس کوئی نقصہ ان نہیں بہنی بھی اور ایک شیمت میں تھی جو باز درکوئی کوئی میں میں کوئی نقصہ ان نہیں بہنی بھی تھی کہ ہمارے میں نے کہا کہ ما اور ایک شیمت کی ہمیں ٹوٹا ایک اور کوئی کے کھروں اور کوئی ہوئی کے لئیر دن کی دست بردست بردست نہ کی کھی

اس دون کا سبب به مواکرجب انگرمیز ای که میں ایسنیجا در نوج کا بل کی طرف بھا گے گئی نؤحا کم نے سیجھ کے کہ اب دنمن حیل ل آبا دمیں بہنچ کی سرایک جیز مرتبھے رف بہوجائے کا اسلامئے دوست ہی کیوں ان برقبہ خد نمرے۔ یہ دہی حضرت تقیم بحکی عفاتو ے سمعت جنوبی کی بہیل لطائی حیطری-اس کا خمیبازہ بھیکٹنا پرطاا ور صلاح محدنا درخاں نے کی۔اب میمیراسی واقعے کا عادہ ہوا۔ حکیم حاکم سےافنا نوں نے بی تثبر کو لوٹا اور مثبایی محلات میں کوئی چیزنه جھیوٹری ۔ جا کم کو آپنی ملت ہی کی خصلت سے نا واقفیت تقی حیں نے دکی اور حلال آبا دیے رہے توں میر دوطرفہ جمبیت حاصر کی اورائکر رزوں کی میشیقادی کوسنتی شے روکا آ زمکسٹس کے ملتے ان کی کمپنیاں بڑھٹی تھیں اور منه کی کھاکر بوط جاتی تھیں۔انگریزوں کو سیھی گمان تھاکہ چلال آیا دی لوٹ، ضرعهٔ سرب بهوسکتا ہے کہ ہم وہاں دخل ہوں اور جار وں طرن سے محصور کر لئے جا۔ خرعهٔ سرب بهوسکتا ہے کہ ہم وہاں دخل ہوں اور جار وں طرن سے محصور کر لئے جا۔ سسردارمجدنا درخاب نيجلال آبادمين حلوه فهنسبرقز زموكرسب خالول ورعلما و مشائخ کوجم کیا اوران کو باد دلایا کرجب تک نگریزوں کے ساتھ معاہدہ نہوجائے ہم کوچیا سے کہ جہا دیجے لئے آ ما دہ رہیں جو ہما ری خو دمخیا ری اور شرافت کی مترالفا کے الفات فیول نہونے بربیرو قت محتل سے-اسکے لئے اول لازم ہے کہ تحصارے درمیان ق اتحا د مهوا در بالمحى عدا دت وعنا د د در سوجائے ۔ تم اپنے علا تول میں جا کرمب کو انتخاما كروا وراگر كوني سركرشي كري تو مجهي الاع د د مين اسے سيارها كر د ذلكا - ووسرايين میں سے عسکری فدمت کے لیئے حس طرح مناسب سمجھ حوان آ دمی منتخب کر دخوات ارانی کے لئے میںار ہیں کیونکہ فوری آ غاز جنگ کے وقت قومی اجتماع میں تاخیر ہوتی ہے ا درعسکر مبروم ا ماد ہ رہا ہے۔ تدبیراجو حکومت کے حقوق تم سر وجہا دا ہیں جیسے مالیات و محصولات ان کو ہیباق کرنے میں جلدی کر وکیونکہ ہے مدد کا وقت

ہے اور نیز حومال و مسباب حاکم کی بداند شنی سے ضائع ہواہے اس کے استردا دہیں

معا دست کر د تاکہ کسی کے پاسس ایک ذرہ وحیۃ باقی نہ رہے ۔ اتفاق قائم کر سنے

ہیا ہی انتخاب کرنے اور حق حکومت اواکر نے کے بعد محیراً وَ اور میرے ساتھ مبعظے کر

ایک برطی محبر ہیں وہ امور طے کر وج جہا دکی صورت میں ضروری ہیں۔ رسینے برضا و رہت ان اوامر کوشنظور کیا اور علا وہ ان جوانوں کے جواس وقت سرحد وں میں گلب انی کے لئے

قوم کی طرف سے متعین محقے اور سے ای محبر ق کرنے کا دعدہ مجھی کیا۔

اس کے بعد دونو بھائیوں نے اس بلدہ وریانہ کوا زسر نوآبادکر نے اوراس کے بعد دونو بھائیوں نے اس بلدہ وریانہ کو ان مرتبا گئے سے کام لیا منا بہم مقامات تک شیلیفون ڈاک اور دوسرے ڈرائع خبریسانی ہتاں تھے صوبے کو مختلف محصوں میں شعسے کرکے حکام کے ہاتھ میں دیا۔ جہاں جہاں قوعی جیسیتیں مقربص ان کی مسرحدا مکمیل کے لئے عسکراورا فسرجھی بھیے ایک کستہ سیار فوج کا علیمہ و کی مگر افی کرتا۔ فو دسردار میں جرکہ کا ناور دوم سربیسا مان رسدا ورعار توں کی ترمیم وغیرہ کی نگر افی کرتا۔ فو دسردار میں جریا شم خاں جو سمہ مشرقی کے کور ترکی حیثیت میں حقوم کی نگر افی کرتا۔ فو دسردار میں میں دورہ کرتے اور ملکی و عسکری انتظامات کے علاوہ قب تی میں کے نظامی کام سکھ جنوبات کی رہے جو نظامی کام سکھ

سیکه کرچیے گئے مقرح ق ج ق واسی آگر فوج میں داخل ہوستے - مالیات و محصولات سپ اداہو گئے اور مال و اسباب بھی جو تلف نہوا تھا واسیس لایا گیا۔ لوگٹ فتق وستحد سہو گئے اور اعفوں نے خودوہ لوگ کیو کرنیٹن کئے جو مفسدا و رفتنہ برداز تھے - ان کوحسب " جوائح قش قید میا اخراج کی سزائیں مائیں ۔

ان تام امو راٹ مِصْنْعولہیت کے علاوہ سردا رقبے زنا درخال متحد د قیبائل کے وکلا کو مدعوکرکے ان سے اہم محاملات میں ہات جریت کرتے محقے - علاوہ مسیاسی ا و ر أشظامي باتوں كيجن كاتعلق زمانه حال كيرساتھ مقياب تقبال سے بھي غافل نه رہتے جب ہرطرف سے رعاماکو امنیت وطمانیت مال ہوگئ توان کو بچوں کی تعلیم وترسیت کی طرف راغب کیا۔ ایک بطے تجمیم میں جہاں سب بزرگان قبائل مضر تھے آب نے معارف كى ىزومىيت برتقرىركى -اس كے اثرى سے حسيسا كه افغان تان ہيں قاعدہ تھا-ابینے مالیات براتنار دسپیاورا صنافہ بھول کیاجس سے مکاشب کا خرخ کل سکے جنانجے ہیلا مكتب عمت مشرقي مين محدنا درخال نے تكسيس اورا فتتاح كيا اوران كے بھائي سردار سردار می داشم خال نے ان کی موجور گی اورغیاب ہیں عرفانی کوسٹسٹوں کوجاری رکھ کرتمام صوبے میں مکا تب کی داغ بیل ڈالی۔اسی طرح دوسرے بھائی سردارٹ او محود مٹال تھے سمت جنوبي جيسيه الحطرصوب مين لوگول كوسسهم ها بحيها كتعليم ريآماده كيا ا ورستعد و مكرنس كھو سك س

پیں ان دنوں گیارہ سسال کی زندہ درگوری اورامک سال کی آزا وانہ حدمت کے بعد رخصت پرگھر جارہا تھا۔ راستے میں بھا ربڑگیا تو آب نے مجھے اپنا ہمان رکھا اپنا طوا کٹر میرے معالبے کے لئے مقر فر مایا اور دوسفتے روزانہ میری خبرگیری کیائے ہی خو د تشر لفیت کی سے اس اثنا میں مجھے آپ کی وہ مجا ہدت اور مدبراز کا دروا نی حس کا ذکر کر رہا ہوں خو د ملاحظہ کو نے کا موقع ملا حب بین خصت سے والیں آیا تو کھر آپ کو اسی جدو جدیدیں مصروف یا یا۔

ان دون بہاجرین ہزاروں کی تعدا دمیں ہند درستان سے افغانستان ہے ارد ہورہ عنے کہ کو موست کے ہورہ کے اس الدخان کی محالا ملک اپنی تام وسوت کے ساتھ ان کو آب کا در باتی تھا کہ جا را ملک اپنی تام وسوت کے ساتھ ان کو آب کا در کیا گئا کہ کہ ان براروں بوٹر ھے ہے کہ ان کا در کیا کہ زبانی جمیع نجے اسٹے بڑے اس مراسکتی ہیں اوران کی خوراک اور رہائش کا کیا مدان ہورہ کا کیا اور ان کی خوراک اور رہائش کا کیا سامان ہوسکتا ہیں۔ چاہئے تھا کہ صرف وہ لوگ بلائے جائے ہیں افغانستان کو صرف میں اوران کی خوراک اور رہائش کا کیا مردور سے تھی اور جن کو ہند درستان زائد کھی تجرت پراغرام کرتا۔ موجود ہ حرکہ تا طرفین مردور سے تھی اور جن کو ہند درستان زائد کھی تجرت پراغرام کرتا۔ موجود ہ حرکہ تا طرفین کے لئے موجود ہوگی۔ اس مدعاکوا دراک کرکے آب سے نے میری صلاح پر عمل کہا اور جو بہا جرین دقیل موجود مارات کو اپنے ذرہ سے لی کرباقی کے لئے اور بہا جرین دقیل موجود کی جائیں۔ وہ ماصراد کے جائے کہا تے تھے اور اس کو ایک کربات کو اپنے ذرہ سے لی کرباقی کے لئے اور بہا جرین دقیل موجود کی ایک منع کر درئے جائیں۔ وہ ماصراد کے جانے کہا تے تھے اور اس کو ایک کربائی کر ان کی خوراک کو بہا جرین دقیل موجود کی جائیں۔ وہ ماصراد کے جانے کی جائے کہا کہ منع کرد نے جائیں۔ وہ ماصراد کے جانے کی جائے کی کہا کہ کہا کہ منع کرد نے جائیں۔ وہ ماصراد کے جانے کے ایک کربات کے گئے کہا کہ کربا تی کے لئے کہا کہ کہا کہ کربا تی کے گئے کہا کہا کہا کہ منع کرد نے جائیں۔ وہ ماصراد کے جانے کہا کہا کہ کربا تی کے گئے کہا کہا کہ کہا کہ کربا تی کے گئے کہا کہ کربا تی کے گئے کہا کہا کہ کربا تی کے گئے کہا کہ کربا تی کے گئے کہا کہا کہ کربا تی کے گئے کہا کہا کہ کربا تی کے گئے کہا کہ کربا تی کہا کہ کربا تی کے گئے کہا کہ کربا تی کہا کہ کربا تی کہا کہ کربا تی کہا کہ کربا کی کربا تی کہا کہ کربا کی کربا تی کہا کہ کربا تی کے گئے کہا کہ کربا تی کہا کہ کربا تی کہا کہ کربا کی کہا کہ کربا تی کے کہا کہ کربا تی کربا تی کہا کہ کربا تی کہ کربا تی کہ کربا تی کربا کی کربا کربا تی کہ کربا تی کربا کربا کی کربا کی کربا کربا کربا کربا کے کربا کربا کربا ک

دیمانعت کومن سب بنیس سیجھتے مقرح س پرناشب سالارمی دہاشتم ہذا رہے ہی صافکون کی عا دت کے بموجہ سیجنت کلامی سے عرض کی کہ انہی دہاجر ہیں کوسٹبھا لناشاق ہے چہوائٹیکہ اور وں کو دہی ملایا جائے۔ با وجو داس کے سپیسا لارا ناشب سالارا ور ان سکے دوسر سے مجھائی سردار مجھ عربی بیز ہاں مرجوم ہما جزین کی دکوئی اور عمل تسلیم سرون سہت اور علا وہ اس الفیت کے جوان کو اہل ہند کے سماعقہ تھی سرا فرت کا نوافل کے کوئی د قیقذان کی آس المن و مہان نو ازی میں فرو گذاشت نہیں کرتے تھے۔



جب باکورست کے سب اس با ہمیوں سے معرکہ تیں اور رعایا بھی طفائن ہو کی کورٹ کا کہا ہے۔

ہم گئیں جہا وُنیا ل سیا ہمیوں سے معرکہ تیں اور رعایا بھی طفائن ہو کی گورٹ دی گئی تھی کہ اس کے لئے جن میں اس بنا پر طفت کو دعوت دی گئی تھی کہ انگر میزنے ہے اور کا ان ور فقال کو تبول کر لیا ہے کہ معموز شرائط جو باری کا ان ورفقاری کا کا فروز فقاری کی سیار بھی نہیں مانتا بلکہ لڑا تی کی تیاری میں میں مورد دے ہے لہٰذا ہمارا بھی فرض ہے کہ لینے مقاصد کے حصول اورا بنی فرت وحرست کی صیانت کے لئے آماد کی میں کوئی مسرز محبور ٹرین تا کہ اگر شمن کی طرف سے کوئی سیا اعتمالی ہو تو ہم بھی ہیا ہے۔

میں کوئی مسرز محبور ٹرین تا کہ اگر شمن کی طرف سے کوئی سیا اعتمالی ہو تو ہم بھی ہیا ہے۔

میں کوئی مسرز محبور ٹرین تا کہ اگر شمن کی طرف سے کوئی سیا اعتمالی ہو تو ہم بھی ہیا ہے۔

میں کوئی مسرز محبور ٹرین تا کہ اگر شمن کی طرف سے کوئی سیا اعتمالی ہو تو ہم بھی ہیا ہے۔

میں کوئی مسرز محبور ٹرین تا کہ اگر شمن کی طرف سے کوئی سیا اعتمالی ہو تو ہم بھی ہیا ہے۔

معسر دون ملاصاحب باز ۱۵ (رج) سکیم نظیر سه کی نز دیگید اسس بزرگ محلس کا ایرشه ور د معر دون ملاصاحب باز ۵ (رج) سکیم نظیر سه کی نز دیگید اسس بزرگر محلس کا اندها د مهواجهان برطی جمعیت اور فیروت که اظهرار که ایند مهب نیم سیرمه الارغازی کی آتید

کی اورا قرار کیا کیجیب تک انگریز ہاری آ زا دی کو کاملاً تشدیم نہیں کرے گاہم تما م و طوالف اسمار سے میکریار ، چنار مک ایک ایسی آگ جلا دینگے جو شمن کورا کھوبنا دیگئے اس میں پیر بطے یا یا کہ سر قبیلے کے سیرواس کے تصل علاقہ موجہاں و ہاسینے ا دمی مسلح وآراب تدركهي - ريقسيم قرآن مجياك صاشير رائهمي كني ادرست فليلو کے حصے عتبی سیائی اتنے تھے منع ان کے انسروں کی نقی اوکے فلمبند کئے گئے ان قومی اخسروں کو سب پیرسالار غا زی نے اُنکیباً مکے بسپتول حس پیر اسس طاکھنے كانام كنده مقامع الكيه جفنائي يحتب رآيات جبا وسقوس تقيي عطاكيا-اسی اس عالی مین اتحا اشرقی نام اخبار می سنانغ کرنے کا حکم دیاج سفتے میں دویا رحصیہ کرمت مشرقی میں وجدت اور صلاح کی برعفیب و تحریق کرتا تھا۔ ان تمام فیصدی کو حکومت فٹا نستا ن کے ماس بھیجا ٹاکہ انگریزوں سے جلدی جواب طلب کریے اور اگر و ه خاطرخوا ه وضع نند د کھائٹیں توجیبا رجاری ہو- اب ہی برا جرگه تومخِص موا نگر نوگو ل میں اتن چسش کھیل گیا کہ ارکورہ جواب کا انتظار تھی نہیں کرسکتے تھے۔جاعث بن شکیل کر کے سرجدوں میں بھیرنے اور انگرمزی علاقے میں دھاڑے مارنے گئے مسیر سالارغازی ایک طربت انساد دکرتے تو دوسری طرنت سز کا لنے تھے اور لوں تھید دلی جھیو کی لرظ ائیوں کا ایک مسلمہ قائم ہو گیاجس سے البتراً لكرمز شكرك السكتے ب

جب سرحدی اورسترقی اقوام کی یا دد اشت سرکاری طور برانگریندول کو تینجی اور اس کی جنیدال ضرورت بھی زدتھی کیونکرایک آو مخبروں نے دوسراا فغانول کی ضروسانی نے بہتے ہی کا فی طلاع بہنچا دی تھی تو عجدت سے ایک اورافغانی دفید شاخ کو کو و مستصوری ہیں ، چوکیا - بیس بہسالار کی دوراندیشی اور شیز قبیمی کا نتیجہ محقا کہ جبیت موصوف تبین بہینے کے بعد کا میاب و ایس آئی اور اسس کا نبوت دہ تقریر ہے جب صدر و قد محمود خال طرزی نے مرجوت پر محمد ناورخال کے سامنے جلال آباد میں بیان کی : -

وہ باسٹرقاند مطالبات جہم نے انگریز دن سے کتے اور انھوں نے ایک حد میک قبول کئے اور وہ مشرا لفظ جہم نے انگریز دن سے کتے اور انھوں اور ان کی تاکید و اصرار سے انگریز باز آئے اس کا سبب سپر الارز حمد شکن وجرار کی شمشر آبدار اور مساعتی قابل افتی رہیں۔ اگر ہم ان فقوات کی جو آب نے ہمدہ جنوبی ہیں مردا نگی ہے مال کی ہیں سندند رکھتے اور انگریز ہما دی اسٹیرائد او مناع کو مشاہدہ نہ کرتے ہا ہوجو ہو وقت میں بھی تلواد براق تا دری کا ہم اور آب کے قدامات کا انٹرند ہو تا جو افغانی المت اور خصوصاً جنوبی و مشرق اقوام شجاع اور ہمارے عام عساکر سے ظاہر ہورا ہے ہم کرکند ہماری اس درجہ بیزیرائی نہوتی اور ہما سے جائز مطالبات مانے نہ جائے۔

البيته لعض مسائل جربهارك بسنفلال حربيا ودروح افعانيت كومعيوب

منت بین کرداری اورجاب کے سامنے جو کرمیری بیری کے عمانا بیت ہم دالیں آئے ہیں اس من جو کرمیری بیری کے عمانا بیت ہوئے ہوا دراعیانا من اللہ عمرت اورجاب کے سامنے جو کرمیری بیری کے عمانا بیت ہوئے ہوا دراعیانا معلکہ ت کے دو برقبین کے جا میں ۔ جو بھی سے کہ استحارت کی توجہ اور آپ کے محسر محلکہ ت کی دو برقبین کے مساعدت سے جو آپ کی ششہ اور تین و ملبز تک بی کے محسر سے محل راضی ہوجائے اور قال نے ہوئی تو اللہ تا ہے ہوئی اللہ تا ہے ہوئی اللہ تا ہے ہوئی کہ تھی کہ ال شکل ت میں نیافنانستا میں واقع کی جو برت کے اللہ تا ہے ہوئی کہ تھی کہ ال شکل ت میں بنا میں تا کہ جا رہے کہ دو مرد در ہے کہوں مدت کے لیے اللہ کو یا میر تخت ایس بنا میں تا کہ جا رہے کہ دو کہ کو کہ کہ کو کہ کہ کو ک

اس نطق بن اگرچید مبالفه کینی به اورصاف عقیقت کیشتون سے مگراخیون ایک مشید بها اس مرتاب جواب کے واقوات سے تقویت پاجا تا ہے کہ المالی خا اورا اگریز دونو محد نا درخال سے خوف کھا ان گئے مجتے اوران کو انسی حکدر کھنا ہے۔ نہیں کرت محقے جہال وہ زیادہ مقرقہ رہو کوان کو نقد مان بہنی سکیں - وزیر جرب کا رتبہ وزیسی اول تھا اور جب نامداری اور میرد احزیزی بھی سیا ہے متضم ہو تھ بادشہ وکو مارین کرنے کا سے سمبر موسکتا ہے۔ گرینیر کی زادرخال میں حسین جا ہ کی بج سے صرف فدھ سے الم اللہ مختاجی کی بجا اور ی میں وہ اطاعت الممیر کو مطابقاً ہا مخت سے الم الم اللہ مختاجی کی بجا اور ی میں وہ اطاعت الم مرد وسے کو مطابقاً ہا مخت سے معلی وہ امان الشرخاں سرحبی انگر بروں سے دوسری طرف اللہ میں ایک طرح کا ڈرگھر کر گھیا تھا جو جہاں اللہ حق اور میں میں میں المرک کا ڈرگھر کر گھیا تھا جو جہاں اللہ فنے اور میں میں اللہ میں میں المرک کا ڈرگھر کر گھیا تھا ہو جہاں اللہ فنے مرحوب کر سے کھیا در انگر میں تھی اس سے میں المرک و دل کے سے الحق میں اللہ فنے میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ

کھیراس عذر برکہ انگریڈوں کوشکست دے جیکے تھے اب ان کے ساتھ مصالحہ مصالحہ مصالحہ مصالحہ مصالحہ مصالحہ مصالحہ مصالحہ مصالحہ میں بیان کی بیان کو نیز اکت کے سامنے میں شاہ فرہیں گیا۔ ان کی بچاہ کے مردارشاہ واپنیاں کو دخل کیا جا لاکھ وہ وقبی شیم کا تمنہ وخطاب نے چکے تھے گر مارعا میں کھا کہ ان کو سمعت جنوبی سے بلایا جا ہے۔ اب رہے سردار جی ہاشم خاں جسمعت مشرقی میں

ابنی در افت ایمانداری اور فداکاری سے بہا در لوگوں کا دل بجمار ہے تقے اور ان کے درمیان عدل و دا دونہا دار و فرخ کا مات سے اتفاق وا کا دوبہا دکے موز فرز بر بقرر کھیے دان کو بھی دہاں نہ تھی ڈا ملکہ کا بل میں دزارت حربیے کی مہلاج مربیقرر کی ناکہ اپنے بڑے بیان کو بھی دہاں کے مسابقہ ل کر کا م کریں - رہیمی ضر دری مقااس کے مسر انحب م دینے بین وہ دل دھان سے مصر د من ہو گئے ۔ غرض با دست ہی کا مرف سے ان کہ جو فرائقن مفوض کئے گئے ان کے بچالا نے میں کوئی در لغے نہ کیا اور سے نیز دولن کی خیرخواہی میں کسی تجویز سے نہ جو کے اور مو فتے و محل کے مطابق اس کی تعمیل میں کر مشتب کرتے رہے ۔

اگر حیر تی نا درخان اسس محبی مصالحت میں جو اگریز دن اورا فغانوں کے درمیان کابل میں کئی جہیئے منعقد رہی بغنس نفیس شولیت نہیں رکھتے تھے گران کے مہمانی جرنیل سن اور درخان اسس محبی بنائی صدر تھے اور محیر معاملات وزرا کی کہیں بنط میں بیتی ہوئے جہاں محمد نا درخان اول دزیرا دربا دستا اسلی محید نا درخان اول دزیرا دربا دستا اسلی کے غیاب میں رکھیں ہوئے کے لہذا ان کو تھنیوں کے تعیف کا ورصلاح ومشور سے کا احجمان ما میں معاہدہ قرار میں دفتے مل گیا۔ یوں مرب نا اکرت طے ہوگئے اور دونو سلطنتوں کے مابین معاہدہ قرار میں ایک خود بنی رک اورخار جی و داخلی متعقلال نسلیم کیا گیا۔

## فری اور کی تطابات

اس کے بعد سردار محرنا درخاں بھر وزارت حربہ کی جمالے توظیم بی شغول ہوئے قوارد نظامات مرتب کئے اوران کوسٹ انتخار کرنے کے لئے ایک سال بنام مجوعہ محدی طریح کرنا متروع کیا۔ افغان تان کا ایک مفصل نقت تیا رکیا جوخنی مت کے سبب چارحصول بین قسم کریا گیا حربی نئی طری کی طون مشفت ہو کراس کے مصنوعات کو سبب چارحصول بین قسم کریا گیا حربی نئی کیا حربی کرف میں ان کے مطابق ایک حصد فوراً بینج کیا فرید بیا اور باتی آب نے دی تھیں ان کے مطابق ایک حصد فوراً بینج کیا اور باتی آب نے دی تھیں ان کے مطابق ایک حصد فوراً بینج کیا اور باتی آب نے دی تھیں ان کے مطابق ایک حصد فوراً بینج کیا دوت میں کام آبیا حالانکہ وہ آب کی محض موجودگی ہی سے فرو ہوسکی تھی جس کو امان اللہ خال نے دی ان کیا دوت روانہ کھی آبیا کی کام آبیا حالانکہ وہ آب کی محض موجودگی ہی سے فرو ہوسکی تھی جس کو امان اللہ خال کے دو ایک کیا تھی ا

ایک قطور نور جال پاشا کی جمعیت کے دارے میں نشکیل ہو آناکہ حدید ترین ایسولا پرایک دستہ فوج نہیا کیا جائے اس کے مسابقے میں خودا فنانستان کے قعلمیا افسروں کی نگرانی میں ایک اور ملین اسی وضح ہر قائم کی سے باہیوں کی تعلیم و ترسیت کے علاوہ ان کی نتو اہ اور غلہ کے ہر وقت بہنج نے نئیں ہو تزاقدام کیا۔ سرحدی تبائل کے ساتھ دوابط استی و کے ہتے گام میں بہستورکو شاں رہے۔ ان کے عمومی حالات اور خصر میں رہم و دواج ہرا مکے بڑی مفید کہ اب تا لیعن کرانی شروع کی جس کا ایک جھر ملی سے ترجم طبح ہوگیا۔ اس کے مقال آپ نے بیا کے میں نے وزارت معادت نوابا کہ اگرائم کرنے کی کتب سے ترجم و ما اور ایک میں نے وزارت معادت کے وربی ایک اگرائم کو بہنج یا ہے۔ اس موری میں میں میں نے وزارت معادت کے فریعے اسے اتحام کو بہنج یا ہے۔ اس بر سے میں میں میں میں نے وزارت معادت کے فریعے کہ بیان اور فراکٹر بہیر نے بات میں میں میں میں میں میں نے وزارت معادت کے در بیان اور فراکٹر بہیر نے بات میں میں میں میں نے وغیرہ مع ضروری خواش کے درجو دہیں جن سے اب مدد کی جا سے میں نے بیان نے ترجم جسے کر بیان سے اب مدد کی جا

بہت ذکور ہواکہ آپ کو تمغہ المرعطا ہوائیں کے ساتھ تیجہ ہیں ہزار روپ نقداور
بائیس حربیب زمین دی جانی تمقی - آپ نے بہلی مرتبہ اِ فعّانستان ہیں اس عظیے کو کاملاً
ملت کی مذر کرکے امکی مکتب جاری کیا - خیجہ سراغ مدنا محقا کہ امان انتدخال لیے تعلیمگا
کو سپ ندنہ ہیں کریں کے جو ان کے وجو دکی واشکی سے خارج ہو۔ اس لیے میں سے
ملک کی ضرورت و کھی سے تج بر بیٹ کی کہ بیمان بولیس کا سکول فائم ہوج چکو مت کو فور کا
امال دوسے سکیا ورایک می احتیاج کو بھی رفح کرے - جینا خیاس کے تعلق میں نیکٹر تھیا

بانی خازی کونفصیل سے تحریم میں گراخ صلاح رکھیری کہ ڈاکٹری کے اے بہاں ہے طلبهتيار بهول چنا كير مجھ بھي انھوں نے بطري شفقت والحاح سے باس شقر مدن تحف ، كياا ورسي ني عليكم طرده م من طونشل مسطم كي فواعد مرطلم ي ضو الطامرتب کئے اور اس پہلے کشت کی بیض توجہ کی حشق کا کے موقع براس کے طلبكوطبي مضامين بيان كرنے كے ليخ وتے كتے اورسائق ي ميں نے لازم سنجهاكم مؤسس مقدس کامھی ذکر کہا جاتے تا کہ اوروں کے لیے متورد زنسکٹ غبطہ ہو۔اس س بربیان کیا کہ ببرس الارشہرت اورتھاں سے مافوق ہیں مگر سرچیزس امک مفیدامرے سائقسائے کی طبی سیجیے لگ جاتی ہیں۔ اسس اثنا میں شو د خان طرزی اور محد د لیفاں نے ایک دومسرے کے سائد مرکوشی کی کمیونکہ ہے دوٹو بھی نشان المرکے سامتے دی نقاز جنس بے چکے مقرح اس کتب کی تاسیس کا باعث ہوا عقا میر انھوں نے بھر تی س میں مان اللہ کے کان میں ہمی کھیے کہا۔ مجھے کھٹاک کیا کہ مکتب کی تربہیں جیا کیے کھولا کے بعداس میلی طی درسگاہ کا نام ونسٹان ندر ہا۔

اسبا مان متدها ن اوران کے زرگورہ دوٹو در روں کا ملک ماری کچیہ بتیہ بہنیں ملتا بلکہ ساتھ ہی ان کے جانشین چور مھی با دمتا ہوں کے زمرے میں دفہل ہو کرر فو حکر بن گئے۔ کسس تخریب کے بعد خو دمی زا درخان غازی بھی شہید ہو گئے مگر ملت نے ان کی خدمات کے صلے میں ان کے فرزندا جمینہ کوابین با دمت ہ قبول کر دییا ۔ اس طی زمانہ گذر تارسیکیا گرنیک نیتی کے سا مقرح بیج بویا جائے اسکو آفات کا سامنا ہو گالیکن خر وہ تنا ورا ور بار آور درخت ہو کرزمیکا وہاں ابسل کا سفا خانہ ہے۔ جہاں مرتضیوں کے سئے سرطرح کے لوازم معی کی جوانا ور وسیح فضا اور عدہ عارت موجو دہے۔ ارتفنون میں طبی فسکلٹی کا افتتاح ہو گیا ہے۔ یہ اسی تخم کا دوسرا درخت ہے جس کے تمرات عنقر میں وطن کومت فیفل کر میٹے ۔

اب وزیرِ صاحب حرببہ نے ہرائے دی کہمیرے مشرتی دعنو بی صوبوں کے تجریبے مے برنتینج کلت سے کہ ملمت بہرت ہے ہمتا می کاشکا رہو رہی ہے اوراگران کی خبر نہ ل کی توفتنه و فسا د کا اندنیشرے لہٰذا تحقیق تنظیم کے لئے تمام صوبوں میں جمعیتر کا عزام كرنامقةم سيحيناني كجربمشرق دجنوب كيجهان خود وزيرصاحب مدوح اوران كح مصابوں نے کانی انتظامات قائم کردئے تھے اورسب ولایوں جی تین میں جھی گئنس۔ اس و فتت روسی ترکستان میں برا انثور دسٹر مربای تھا۔ انور بریک مرحوم فیاں ر دنتی افروز تقے جواپنی سرزمین سے بخینی سے بعد دوسرے مک میں یاؤں جانا جائے عقے۔ وہ انگریڈی می ورے کے موافق ار وزم و کے طعام کے لئے حدسے زیادہ میں تابت ار سے مالی جذبات کی قدر کرتے تھے مگران کے عالی جذبات برعل نہیں كرسكتے تقے ۔ اخوت ہسل حي كى محبت روسى شوكت وہميت كے سراستے كانب الطميّ تمتی جُنظم نشکروں ادرجہ ہورہیت کے مبز ماغوں سے حیدار وح فرمب نی اور دلربانی

کرتی تھی۔

اندرس حالات افغانستان کی دهمسره رحیان بیر کارر وائیان جاری تقین · برای برانی کیفیت میں مبتلا تھی۔ میلی ملطنت میں اسس صوبے کورر تون طلم وستم اور فسق وفخور كانت نرمبننا بطائحات سيسراردل كحرلن كورج كرك أمومار جلے كتر عقد ان كود البي بلان كي التريم السي على أبادا في ورفاسيت پرتوجه لازم محتی لهٰذا اس طرف سردار محدثا درخار کا جانامناسب محقالیل سردار محد بانتنم فهأن كو وزارت حربيبيس اينا قائم مقام حيوط كرسسرد ارست وجحو د خال اور سرداراح ملنی ل نے جی کے بوٹے کواپنی معمد تاہیں اور سنے استام میں قتطعن و مبرحشاں کے متحد ہ صوبے کا دورہ کیا بجرتیل نناہ محمنوخاں کے مبرخناں کی محموّ مبېرد کريکےان کو و ہاں روانه فرمايا ا ورخو د <u>سيم</u>لے خان آ با د ميں جواس مايت کادار الحکمت ہے تفتیت سنروع کی سفا لموں توروں او توفقنوں کو مِڑے تحقے یا تھیو کے قتل و قبیر كى سزائتي دىي مطيع وصالح انتخاص كوالغهامات بخية ادر دربار ون مب القنهاق کی تعدیت کی ر برگزیرہ انتخاص اوجے کرکے اسکی سٹورے سے صلاح و منظیم سے امورات طے کیجے ۔ مالیات و محاسبات کوج کئی سالوں سے براگندہ وابترحال میں تھے درست کیا اور عدل و دا دے توا عد کو صحیح اصول سرجاری کیا. زمینداروں ا وررم داروں کو مالیات کی مقدارِ نقد دجنس سے اورمواسٹی کے ٹھیک مجھول سے

آگاہ کرنے کے لئے جدیشوا بطبیعل کرنے کی تاکید کی۔ یا قیات کے دفتر قدل کو جورعابا کے رائے گئے دفتر قدل کو جورعابا کے رائے کے لئے آلات رہ گئے تھے پکے فام والد آلت کیا۔ آپ کی توجہ سے اس سال خود یہ زیادہ دیمہ زیادہ وصول ہوا اور وعیت کی د نوازی ہجی ہوئی۔ مکاتب کی طرف ملتھنت ہو کہ طالبہ کا خود ہم تحان میں اور ان کے بزرگوں کو تعلیم کی خوبہاں بٹائیس۔"اصلاح 'نامی اخباریمی خان آبادے لیا اور ان کے بزرگوں کو تعلیم کی خوبہاں بٹائیس۔"اصلاح 'نامی اخباریمی خان آبادے کے نشرکرنے کا حکم دیا۔ ان خبروں سے آوارگان وطن اپنے گھرندل ہیں گروہوں کے کشروں واپس آسنے لگے۔

ارتفاع ماراجاتا ـ

بیرسب بہتری کسی کما استجاب این مندرے مایں جوابید است المحقاق و ابیدائے است المحقاق و بیدائے است المحقاق و بیدائی کے ایک کیے است المحقاق کے بیدائی کا المحقاق کی المح



فملق

## وريح المال الموادق

سلطان میم کے وزراکے قتل سے سیسبق کال ہوتا ہے کہ ترکی طربہ اس کے مطابق کا حکمت کے مرابہ اس کے مطابق کا دونیاں ولزے نے کلی اختیارات کوسلب بہوتے وہ کی فرنبرواری کی ہے تود میں موتے وہ کی فرنبرواری کی ہے تود مجھے رسین سفیدی میں اور س کرتا مسعدی نے اس کو لفظی ومعنوی تجنیس سے اداکیا

کروز میراز خاشرسید به بهخنان کر بلک کک بودے شیک بیرنے اس منصب عالی کوالی جی فی سے تشبیہ دی ہے جس سے اور پہلے منا محال ورحباں تھیرنے کی بھی مجال نہیں - ذراسا پاؤس کھیسلا اور دم کلا نو دافغانستا میں وزیر فتح خاس کی دہشتناک مثال موج دہے کس جانفشانی اور تدر سے امفون سدوزائیوں کی وسین سلطنت کوسنجھالا مگراخران کی روشنی طبع ہی بلا ہوگئی چسور سدوزائیوں کی موجب لیام قرار دیا۔ پهی اها وه مسروار محد نا درخال بر بوا اسان الشدخال کے ظرف میں بر حسد اور بدگانی تتی طبیعت بلکی در بارج با درخاه کے بناش ہونے کی دجہسے می عرب ہے ہیں ہاں ہیں ہاں اس کے اور بیہاں تک نوبت برینج گئی کہ با وجود سر دار می نا درخاں کی فتو ها ت اور ملکی وسیاسی خدمات کے جو با دست اه کی عین برتا بوت میں سات کی فتو ها ت اور ملکی وسیاسی خدمات کے جو با دست اه کی عین برتا بوت میں سات کی متح میں سات کی متح میراست تو در کہ اور ایک انگریز جو نسل نے جو بحث کور دیا ہی سے بول کی خوات مقر مقاید رائے طام رکی کی فوجی فاتح میں کی عورت و شہرت کی عمر جو جو بیسین سے زیادہ مقر بھی اس مقر مقاید رائی جابا نی جو نبیل نے جو بیا در مالی کے فوجی فاتح میں بازی میں ہوتی ۔ ایک جابا نی جو نبیل نے جو بیال کے خوال کی میں میں می در سے حرمت فقوطی نبیل میڈ نبادہ مقی اس مدے کہ لوگ بربت جاری کو کئی خدمات میں میں میں در سے حرمت فقوطی نبیل میک ذیبادہ مقی اس مدے کہ لوگ بربت جاری کو کئی خدمات کو محمول جاتے ہیں ۔

بجیر حصر سے اس کا احساس مق اگر عملاً اس دخت بالا برطا جب میں مدری کا کمت سے میں الا برطا جب میں مدری کا کمت سے میں است کی روسے جن اصحاب نے باریخ سال کے دوران ہیں تعلیمی فارات میں ان نے سال کے دوران ہیں تعلیمی فارات میں مدر نجا میں میں میں ان کی حسب درجات مینے دیے جا میں سردار جھی الدرفاں ادر ان کیا قربا کی باب تا ال اس سے تھا کہ با دمشاہ برائہ مارت ہے جھی کمیں اس کی برواہ نہیں مقی اس ایم میں سے معارت پران کے احسانات شار کرا کے میر ہوا تھی برواہ نہیں مقی اس ایم میں سے معارت پران کے احسانات شار کرا کے میر ہوا تھی برواہ نہیں مقی اس ایم میں سے معارت پران کے احسانات شار کرا کے میر ہوا تھی

سے شاہائہ منظوری صل کرلی سمردار محکوسلیمان خال بروم ) کو چھٹاخن کے گورز تھے
اور سردارت، محمود خال کو جو بدختال ہیں جزئیل تھے اور زائب سالار محد ہاستم خال کو
جو ماسکو ہیں سفیر تھے وہیں فرامین اور تمنے بھینے گئے اور خو و وزیر حرب بسر دار محد بادر والی کو
خال کو جو کا بل ہیں تنظیر بھین رکھنے تھے اسس مجلس ہیں اسس عرفانی اعزاز سے ممتائے
گیا گیا جو وزارت معارد نہیں اسی غرض کے لئے منعقہ ہوئی ۔ چو نکہ تمنے نصب کرنا ہیں
میبر دھی اور مجھے بھی بیر عطا ہوا تھی ۔ اس لئے بطری دلر بایا نہ وضع سے آپ نے تھا کھکر
خود کمیر سے سینے پراسے لگا بیا ور فرمایا کر سب سے برط صکر اکسس نشان مبلکہ اس سے
خود کمیر سے سینے پراسے لگا بیا اور فرمایا کر سب سے برط صکر اکسس نشان مبلکہ اس سے
بیند مراکزام کے مستی تم ہم ۔ میرصرف آپ کا نیاک گیا ن بھی ا

میرے ساتھ برای محبت اور شفقت کا سلوک کرتے ہے جنانچہ امکید دن فرمانے لگے کہ کا بل میں انگریزی دان بہت بیں گرمیں تم سے بیر زبان سیمنی جا ہتا ہوں تاکہ اسس بہانے سے ہرروزاختا ما کا کو قع بھی بل جائے با وجو دیکی آپ کی معروفیت بیجدا ور عمر بھی تحصیل کے مرجلے سے گذری ہوئی تھتی بھی بھی مدت تک ایک مستقد و مخبر طالب علم کی جرح انگریزی باصفے رہے ۔ اسس اثنا میں ایک دوست کی حیثیت سے جس کا مرتب انفوں نے خود مجھے عنایت فرمایا تھا ور تدمیں اس کے تکرار کو گرنا نی سمجھے ان کی مسیرت و سجیے کے مطابعہ کے لیے بہت سا وقت الیہ آیا ہے، جیزنے مجھے متاثر کیا وہ ان کا دینی و کی در د تھا اور اہل سلام اور قوم افغان کے لئے وہ اتنے بتیاب فوگلین رہتے تھے کہ اگر کبھی سکراتے یا ہنتے توصرف ای امید ریکہ کوئی ترقی و تعالی کی ہینی سبیل نظرانے گئی ہے۔ امان اللہ فال کی بابت ان کے ہیں لیشت بھی مو دہا نہ ہے میں افسوسس کرتے کہ سب کام خو درائی سے بابت ان کے ہیں لیشت بھی مو دہا نہ ہے میں افسوسس کرتے کہ سب کام خو درائی سے بھڑ رہے ہیں گر رحمت الہی پر توکل کرتے ہوئے ما کیسسر کھبی نہ ہوتے ہی سبب مقاکہ با وجود بخت اختال فات کے آب ہوئیسال فرائض کے اوا کرنے ہیں سرگری سے شغول رہتے جو آب کے سپر دکتے جاتے تھے۔

ستخرامان السّدخان اوران کے خاص کام میں خل ڈاسنے کے سے سوجی کئی تھیں۔
دزیر جرب کورت نے وران کے خاص کام میں خل ڈاسنے کے سے سوجی کئی تھیں۔
پہلے سبیا ہیوں کی سخواہ میں کمی کی جُریز بیش کی کئی جس پر دزیر حرب دہ مدعا ما الرک خود کورت نے اپنے مطلب کے وقت جارر وہ بے زیادہ کئے اور جب وہ مدعا ما حال کو فررت نے اپنے مطلب کے وقت جارر وہ بے زیادہ کئے اور جب وہ مدعا ما حال اللہ خال کے کی تو امن اللہ خال کے فرایا کہ برخت اس کی فوج نے وسینہ تفتہ کم کیا ہے جس میں تنخواہ کی کمی کی تو آئن کی ہے میں نے وی کورت کے اس کے فسروں نے ملکر با درمینا ہی کئی خو آئن کی ہے میں سے اس کے فسروں نے ملکر با درمینا ہی کئی خو آئن کی ہے کہ سے میں سے ایس کے ایک کے ملکر با درمینا ہی کئی خوال سے دیوجیا سے کہا ہے کہا ہے

امان لیشرخاں نے معار دن کے لئے تو تاکی کردی کہ جب ہمک سب زبیندارد کے دستی سب زبیندارد کے دستے جب سے بنتخوان کے گھٹانے پراڑے رستے جب البنز سب کا بدائی البنز سب کا بدائی کا مدرت پرا عتب رجاتا رہا جس کا بدائی محکمتنا پڑا۔

علا دہ تنخوا ہ کا طننے کے خو د ٹورج کو کم کرنے کی موجھ جس سے وہ ا فسترخبوں نے سارى عمرخا مست ميں لمبركئ تقى اور ائند ومشامرے ميں فزونی كے ستحق تحقے بالمكل بركار بوجاتے تقط ورطرفر مركدان كومنيش دين كالمجي قاعده تهيں تقامين كمتسب ببيبرين فغليم كاوتت برطهاني كى خاطرتا كه طليكم كام بعي جاعتوں ميں كربي ورجهال كاصحبت سيحبين مسركاري كحعانا ماكخاا وركمت حربيه كي مثالاش کی امان الله خال نے فرما یا کہ فوتی طلبہ میں فرق ہے وہ صرف حکومت کے ہو کر رسنتے ادر ملکی طلب سر کام میں شغول موسکتے ہیں۔ ایک لاکامس نے مکتب حرب پیریتی کیمائی ہو وہ صرف نوج می میں زندگی گذار سکتا ہے کیونکہ سیائی دسوائے بندوق کے اور کسی اسے سے اشنائی نہیں ہوتی سباوجو داس دسی کے وہ افسراورسیاہی جو ا منده کونی بیشاختیار نهیں کرسکتے تھے۔ اب دقون کئے جانے سکے سیرسالار غازی نے بہتیراز ور لگایا کہ حقدار دل کو تعقدا ن پہنچیا ہے۔ ان کی ڈشکٹی ہوتی ہے ا فغانستان اب دوسری دول کے سامق مسا دیان حیثیت رکھتا سے حس کے

قائم رکھنے کے لئے زیادہ سیاہ کی ضرورت ہے۔ الک ایس اصلاحات کی حار میں ہیں۔ ان کوچاری کرنے کے سیتے بھی قوت لا زم ہے۔ حوادث ناکہاں سے بیں ان کو دفع کرنے کے لئے فوری جنگی آمادگی چاہئے حب تاک ک<sup>ر</sup> عایا كرباند مصمقصد فرت بدسكت ب - اس سيكسي طح بعي نظامي فوج مي كمي تہریں ہونی چاہستے۔ امان اللّٰہ خال وران کے وزرانے اپناع م زجھ وط ا۔ ذران کے دزر ول کی حکامیت سن لیجئے۔ سی نے وض کیا کہ میرے گیارہ سال قید میں گذرہے۔ میں ان کی تلا فی تعطیل کے یام میں بھبی کام کرنے سے كرونكا - اسى طرح ملت افغان چۈكەصىدايوں دماغى محذت سے سبكد ومشسل مى ب اسليم الكي او لا دهي جيند س لغير تعطيلات كتعليم حال كرسكتي سه جيسا وا زمین جو برمون غیرمزروع رہے بغیرخالی رکھنے کے فعل دے جاتی ہے ھوا الذى البستكرمن الأرض نباتًا دفدان تصين نباتات كى طرح الكاياك امان الترف ل نے کب کر مجلس میں اسس امر کا فیصلہ کر او - میں نے جواب دما کہ كوتى ميراشفن نبيس بوكا كيونكر فيطيون مي سب خوش بيرساها ن التدخان كوير بات سینداً تی اور فرمانے کئے کہ محلس وزرا بہی دراتما مثنا دہکیمنا کہ تھھا سے نظا کہ مهاروت ميكس طح وزيرا بل السائات بوتريس معيم حيك رسن كا اياكية بهلا فقربيريق كيمعلمول اور ملازمول كي تخوا م قرر كرنے براحصانے ور كھانے

یہ عام مجانس کی کیفیت ہے جس میں با دشاہ کی رائے کو بہت وقعت تھال ہے اورکوئی اس کے خیبال کو تھیں لگانے کی جرا ت نہیں کر تا بھی اس کے خیب الماس میں جبی خوف طاری رسمتا ہے ضمنًا ایک اور قصہ سیای کرتا ہوں جس سافغانستان کے وزرا کے علاوہ دو مرے ملکوں کے علی کے مرجبی الزام محقوبا جائے گاکہ وہ مہی اس مشایا نہ کھا ظرکے مثا کیے سے دم کرتے ہیں ۔ ایمن معارف میں نصا تبطیم

برنجبت تتى جوصفى مبكي مستشار نے ترشيب ديا پھاا ور وہ امان اللہ خال كا ان د نول بہت مشرح مصامحاً - تاریخ میں استے بینان ردم اور صرکے سواتام لورپ قديم كاحال تعبرديا ورمهندايران ورصين كاذكر تعبي نهكيا توميس ني اتناكها كماس سي میں ہم کو خیبا ل چاہئے کم مشرقی کالک کا قدیم اور خربی دنیا کاجد میرحال تعلیم مرب کھیں ا در درمیان کے زمانے کا مسلامی بیان سطی مائیں۔ اس پرزگ ندکور قصبحلا کر بولا كميرانويهي نصاب بساورا كراسي قبول تهبين كرت تؤمين ذات متنابانه كوجاكر ك. دونكاكه مجه سے وربہ بس بنا ياجا ما- سي نے كها كم محبس مشور سے وركب كهائة ہے تھے ایپ خود ہی فیصلہ کراسی میری اس میں کیا ضرورت ہے۔ میں اُٹھ کر ماہر جلا كيا - وزېږىعارف دېرمانى سىمىرى يىچىچاك ئا درمادى شاى مراعات كى مجبرى سمجها بجها كرمجه وابس بے سنتے ميرے اتنے اتبحاج پرکستفار نے ہمنہ ص اور ا بران کے علا و ه ترکست ان قدیم بھی طونس دیا اور نہیلی چینروں میں سے کسی کو کم ترکب میں بھیراعشراض کرنے کو تھا کہ مسابھیوں نے آنکھموں سے خاموشی کے اشارے کئے مجلس ختم بوگنی۔ وصفی بریک غصے میں چیلے گئے اور م منتیے رہ گئے۔ يروفليسربك جرمن سلمان نے جومشہورستشرق مقاميم كها كرنم وجي السك دية بي من اس التحديث الله النب مستنار مون و المجمد عنا الموتر يود. فوشه نے بومعرد ن مام اتارعتیقہ تھا یہ مدہریتانی کہ حفیکٹرے سے کیا فائدہ تھا ب

کتابیں تیارکرنے میں اپنی رائے کے مطابق جو و آخی سلیم ہے تا اسیف کروالیں ا آذر با بجاں کے تیسی جمہور سنے جوانقلاب کی گردش میں آکر کا بل میں تقیم مقاا وربڑا عالم گتا جاتا مقام سرسے اعترامٰ کو بجشلیم کیا مگراس و قت زبان مذبلا فی محتی ۔

کتاب کی تالیف این اسی طیخ خود سری موئی جس کانتیج میر بوا که طلب مرطبکتے تھے۔
چارسال کے بعد خوجہ سے امان انتہ خان نے میں انا نہ استیانات کے نتیجے دریا فت کئے۔
اکٹر طلب خصوصاً قندھار کے لوکے تاریخ میں ناکام تھے۔ وہ سبب بوجھنے گئے تومیں
نے بہلے واقعے کو دمرایا۔ فرمانے گئے بھر الحمٰن محار ب بیں طے کرلو۔ میں نے جوابہ یا
مجرب کہ تجرب میں لانے کی کمیا حاجیت ۔ آپ محلس کے اعضا کو حکم نے دیں ملکہ کئاتے
سے کہ دیں تو تاریخ کے مفتون کی صلاح ہو جائیگی جن کے اسیاسی کہا گیا۔

 امان الليمان كراحمال وقوه

سنے نو کرر کھے تاکہ وہ اس کے گرویرہ ہوں اور کہیں سابق محسن کی مدد پر زائر اسکی ۔

اخاز ہیں تو وہ کامیا بہ ہوجاتا ہے گرا خرفینی اعانتِ حقائی سے مغلوب ہوکر رہ جاتا ہے ۔

اخاز ہیں تو وہ کامیا بہ ہوجاتا ہے گرا خرفینی اعانتِ حقائی سے مغلوب ہوکر رہ جاتا ہے ۔

امان اللہ خواں نے اکثر منصبہ اردن کوجو محد نا درخاں کے سما تھ جہا دمین ہوگ در کھا ہے کے الکار منصبہ اردن کوجو محد نا درخاں کے سما تھ جہا دمین ہوگ اور کھا ہے کہ ایک کے ہوئے نہاں کھے اکھا طوع بین کاجس سے ان کوسخت صدر کر ہوجا ہو ہوئی اور اس کے ہا قد کے لگائے ہوئے نہاں کر اگر میت کے سام میں ہوئی اور اس کی اگر بالطرور یہ خور میت گذار الشخاص برطون کئے جاتے ہیں تو ان کو خواب درینے کی جرائت نہیں تھی جو نکہ منسلیں۔ اس کی بھی میں تو ان کو خواب درینے کی جرائت نہیں تھی کیونکہ ملت بھی سب دربادہ نیک نام اور محترم سے اور ان کی خدمات واحمانات کیونکہ ملت میں سب سے زیادہ نیک نام اور محترم سے اور ان کی خدمات واحمانات کیونکہ ملت میں سب سے زیادہ نیک نام اور محترم سے اور ان کی خدمات واحمانات کیونکہ ملت میں سب سے زیادہ نیک نام اور محترم سے اور ان کی خدمات واحمانات کیونکہ میں دور و قت سے معرض نسیاں میں نہیں آئے تھے ۔ ان کی خور بر منطور کر گئی گئی ہوئی کرائی کیونکہ مات کے تھے ۔ ان کی خور بر منطور کر گئی گئی کرائی کیا کہ کونکہ بر منطور کر گئی گئی کیا کہ کونکہ کیا گئی کونکہ میں کونکہ کونکہ کرائی کونکہ بر منطور کر گئی کا کونکہ کونکہ کا کرائی کیا گئی کونکہ کر میں کہ کونکہ کرائی کرائی کیا کہ کونکہ کرائی کرائی کونکہ کرائی کیا کہ کرائی کرائی کیا گئی کرائی کرائی کرائی کرائی کونکہ کرائی کرائی کرائی کونکہ کرائی ک

چنانچرا ب نے سرکاری اراضی توکافی موجود کھی خوتفسیم فرمانی اورایک حدثاک اشک سٹوئی ہوگئی آل فسٹر درسیا ہی جو گام عمر سوائے نوجی سنر کے ادرسی پیشے سے اسکا فہیں مقصابین بیٹ اپ یا لئے میں قاصر ہوئے تو زبان شکایت کھوست میں جا گا فہیں مقصابین بیٹ اس کے طرف اراور ہدر دبیلا ہو کرانخرانقال ب کے اپودے کو نشو ونا دینے میں محد ہوئے ۔

امان التُه خاں نے فرمایا تھا کہ برخشاں کے سپاہی اپنی تنخوا ہ خود کم کرنے کے ۔ ارز ومندہیں مقور می دیر کے لئے اس ارز و کو صحیح معمی مان لیا جائے تو الک کے اطران وجوانب بيس اوركا مل ميں بہت فرق ہے ستہروں ميں مرحبيز بينگى اور د ہات میں خصوصاً ہندوکش کے پرے اکٹراٹ پاکسٹی بلکہ کھیمفت ہاتھ لک اِن ہیں منلًا ایردهن ص کی مابت با دمیر کھی سیصادی آیا تاہے سے زغال نسیت در بی شهر قدر مقدارے 🔩 که باز غال نوکسیم یا دگار زغال تنخاه توكم كى مگرسائة مى كوے تے منس كى چال كنى چاسى كىرسىيا و كومالك متر نه کی طرح تیار کھانا دیا جائے۔سیاہی روکھی سوکھی روٹی پراکٹفاکر کے کچھ اپنے گھر کے لنځ هي بيات عقم -ان کې سکست کاانداده وه لوگ نهيل کر سکتے محقے جو محلو رميں منطقے ازرد کے محاور ہ کا بی کھانے باوری خانے میں اور کھوڑے طبل میں رکھتے تھے مه تواسي موتريام حرم جي معداني به طبيدن دل مرغان رست شربه پارا

سپاہیوں کی جودہ ردبیع تخاہ ہیں سے وہ انسرادر ملازم جن کے ہاتھوں سے تعککر بختہ طام مہنج اکٹر المیسینیٹرا در ہرام تور تھے کہ فوج کیلیعے فی قربی تصور تھا اور کھو کے مشکر میں کیاجان ہوسکتی ہے جہتے وہ قربان کرنے کیلیع میدان میں محکے۔ اول ہ مکلیکا ہی کیوں ۔۔۔۔

سپاہی درآسو ڈگی خوسٹس بدار ، کہ ہنتگام سخسٹی بیا یہ بکا ر میمرا کی نریک ل سرافسر کو اپنے ماتحق سکے ساتھ مخلصا رنتلق ہو تا ہے۔احیثیت سے دزیر حربی نے کسس تجریز کی مھی مخالفت کی مگربے سود۔

نافرین کو بیرامعلوم بوگی به کا کرمردار محدنا در خان ادران کے بھائیوں نے سوات اوران کے بھائیوں نے سوات اور سے ساتھ اور مشرقی وجونی فصیلوں کو بنیاں برصوص بنا دیا تھا افغانی قب اگر جو لاک کی ریٹے دہ اور مشرقی وجونی فصیلوں کو بنیاں برصوص بنا دیا تھا اور بھی بیت الیو قب کئی ریٹے دہ اور پی تھی الیوں خصوصیات سے بھرے بیرجن کا بہجانیا ایک دور کو تعلیم کا محد جے اور پی خصول بارے میں سیبر ال دخاری کو حال مقا اور حس بوت و مرحمت سے دہ افاعن مرصوف بارے میں مانے جاتے ہے اس کی نظیر سی اور میں نہیں تھی۔ بہی دو مروں کی نظر میں تیرکی طرح کھھکت متھا۔ اس کی نظیر کسی اور میں نہیں تھی۔ بہی دو مروں کی نظر میں تیرکی طرح کھھکت متھا۔ اس کو مخال کا می تاریخ کے اس کی نظر میں اور میں اس سے بعد القطبیوں کا فاصلہ موسی کی تھے تھے۔ کہا جو حسیات و محملہ مات اور گھتار و کر دار میں اس سے بعد القطبیوں کا فاصلہ موسی کھتے تھے۔ اس کی خوال مات اور گھتار و کر دار میں اس سے بعد القطبیوں کا فاصلہ موسی احتے اور کھتا و کھیا اور منہی احتے اور میں اور

پورا کھانا ملتا تقاج بیہا ملومٹیس نے فرانسیسیوں کی لباسی مکتہ گیری کا ذکرکیا ہے افغان ایسے دسترخوان کی فراخی را کیان لائے ہیں عے کہ سیمرغ درقات روزی ہر دیسسبہ مها لارغازي كواس ابتدائي بين تنظامي بريس في القرطة وكيها بعد ئے منتظم نەصرت سرحدی تتمائل ملکہ بہتے توسے بھی ہے ہیرہ تنفے حالانکہ تیراہ اور وز ریستان میں دو زبانیں اور بھی بولی جاتی ہیں جن میں سے ارمرطری تھا رہے بزرگوں کی زبان ہے اسلنے کانگیرام کے باشندے میرے پاس آتے اور اپنی تمنا کو س خون ہونے کا ذکر کرے منجلہ ایک ہے تھی کہ دزیرے تنان میں مرسے قائم کرنے اور اخذانی نصراب کے مطابق تعلیم دلانے کا ارادہ رکھتے تھے اول نوان کارکی تقدیری نهیں تھتی دوم قندهارا ورسمت جنوبی وسٹرقی میں جہا ب طلبه موائے بشتو سکے دوسری زبان نهیں جانتے کھے فارسی میں تعلیم دی جاتی تھی۔ سرحدات میں سی غرط میں اور تاقص درىعيەمهياكيا جائا جينانجيسمت مشرقى كى ازا دسرجدىي جها ب ديندجوشيك شخاص نے مرتب کھو سے مقع - فارسی ہی ک تعلیمی کتا بیر بھیجی جاتی مفنیں - ریالیا ہی طریقے ہے جیساانگررز اور بول اورابر ڈین کے بچ<sub>و</sub>ں کو فرانسسی کے توسط سے علوم وفتو ن<sup>ی جی</sup>ل<sup>ی</sup> گورنرشلرنے مسلامیر کالج جمرو دمیں کہا تھا کہ ہد درسگاہ وسط البشیامیں دنسیی مقتاطیسی شہرت پیرا کر کی جیسی اورب کے زمالہ وسطل میں قرطبہ کونفسیب مثی کہاں مینصوب اورکهان وه مفکورے تن میں سرحدی مکاتب بھی نہ سماسکے دراگر خانری مھے نا درخاں کے ہاتھ میں میا دارہ رہنا توجہ پرلویں اور ملکزا دوں کے محاتب کی طح کئی مرسے قائم ہوتے مگرامان اللہ خاں کے اختلات وحسد کا تو آغازہی سے سطنع متن سے کہ میر دولد مکت میں تورڈ دئے گئے تھے۔

وزر رحز بہیر کے مما کھ میری اس بارے بہتے م ان کھی کہ طلبہ وطن ہیں تربیت یا فتہ ہو کہ کیمیا علوم کیلئے یورپ بھیجے جائیں۔ ہیں نے ایک ضخیم یا دوشت ہا محفرت امان اللہ خال کوئیٹ کی جسے الحقوں نے جمال پاش کے ساتھ اکٹھے مطالعہ فرمایا گر منظور نہ کی سردار محد نا زخال اپنے لوگے کو یو دب نہیں بھیجے تھے گرا خرکا اسلئے مجبور ہوئے کہ امان الشخال ٹے طعنہ ما دائر میں اپنے بچے اور عجا تیوں کور واٹر کر دہا ہوں اور مجب لوگ مجھے میں بڑھ کر بڑے بنے بیٹے کو جرمنی میں تھیجنبا ضرور ہوا۔ کی جدائی گوارا نہیں کرتے "مجھے بھی بعد میں اپنے بیٹے کو جرمنی میں تھیجنبا ضرور ہوا۔ یہ وہاں اور سیرسال ارغازی کا فرزند فرانس میں بی مدفون ہوئے۔

دینی بہوسے تعلیم میں بھی ان کو کلام عقی اور مجھے بھی۔ ایک دنعہ بور پی بر فیلیس کی کثریت سے آمد برحیب ن میں سے بعض نے اپنی دسرست کا اعلام کی اور سب ایپنے اپنے ملی جذبات کی بھی اشاعت کرتے تھے تزمیں نے ایک اعلان لکھا ب میں ان کو اسلام وافغا نمیت کے باس کی ماریت کی گئی تعینی ان کے متعلق کو کی کلمئر متعیم منہ سے نہ کا میں اور ان دولا باتوں کی فوقیت ونفنیدت طلبہ بر دلا کو براہیں سے داخیج کی گئی تاکہ دل سے قائل ہو کرنی تعلیم کی سجیاآ زا دی سے مثا تزنہوں ۔ میاعلان جینیٹے نہ باپا یا۔ امان اللّٰہ ظال طنز سے مجبیہ جوان افغا نوں کا تشیخ الاسلام کہا کرتے گئے ۔

مشائخ اورعلمائے دین فغانستان می خاص مرتبت رکھتے ہیں جب امن وحرب میں بیجہ فوائد مرتب ہوتے ہیں۔ ان کے مربدا ورشاگر دعبا دت واخلاق مها ملات سنه سيكوه كرا در دن كوايئ مثال نصيحت سيمثنا تزكرت رستيبي اورجها دوشها دت كا تواب دورج معلوم كرك لرط اي مبن ان كے تصار اے تا لا محمول غارى جمع بروكر ملك كى حفاظت كرية بين امان لله خال فيصرف م کاشب ملکی وسر بی اور مسکر کوئ فی سمجھا۔ امکیب بونا فی کیے صلاح کی لو ل قبیر کرتا ہے المستعمر فی رس کے جملے کواٹا رکرکسی اور علاف سے مدلنا جا ہے۔ مکن بہت کہ ہے۔ نبدل کے اثناس مانتی کوشش کی کم قوت کے میب بخت النز سے گند معک لادا اور آگن کلکر مرب کو تھے سم کرجائے ۔ معلما ومشائخ کو یے موخ ڈ ذلیل سزائے ہی کواحتمال ہے کہ ملت بر دہشت نے کرے اوران کی تھاست میں مخالفنوں کیے تون کی ندریاں بہادے اوراگران کا اقتدار و تقدس سلے تھی ہوجائے توتھر غالب سے سے کہ مکا تب و وخصا کل ورحسنات کما حقہ زیسکھ اسکارج طرف ىن لىدىت سىمسلك بىي لىلى بى تىمىنى در دەنىن وفسى دىنجورىرىيا براجىس

اس زندگی کی لذت کوکسی فداکرے - امرواقعی ہے کہ قدیم بجابد دن ہی گارائی اس زندگی کی لذت کوکسی فداکرے - امرواقعی ہے کہ قدیم بجابد دن ہی کی قربائی سے نف نت کا ن اب تک آزا وہے ۔ لفینی ہے کرحب کا صحد میرعسا کر کا گڑم علی میں آئے یا جوج و ماجرج سب مجھوم ہر پر کرجا بیٹنگ - ان کے مقابلے میں اللہ وی و دین ہی نے سرکندری کوطی کر رکھی ہے و ما استطاعوا ان بظهروی و دین ہی نے سرکندری کوطی کر رکھی ہے و ما استطاعوا ان بظهروی و ما استطاعوا ان بظهروی کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ اس میں سرنگ لکانے ما استطاعوا کی طاقت رکھتے ہوں -

 کرتے رہے گرکوئی فائدہ نہوا۔ آپ ملت کے بگرط نے کا اندلیٹے ظاہر کرکے ڈراتے رہے مگرکوئی نتیجہ نمٹلا۔ زیا دہ عرصہ نم گذر نے بایا تھا کہ قندها را درغز فی کے نواح میں شورش پیلے ہوئی۔ برخشاں کی طرف فسا دکے آثار نمایاں ہونے گئے مشرقی اور جو بہتوں ہیں اسس فتنے کی آگ سکٹے لگی جس نے آخردہ شغیے دکھا ہے جن بہتر ہیں کا بل مع سفا رتخانوں کے جل ہی گیا تھا۔
زدیک کا بل مع سفا رتخانوں کے جل ہی گیا تھا۔



زیاده دریشکه. نهیس اعظه سکشاحس کا مین تقل بوزخصوصاً اس وقت سے کہ ایک

جمعیت کے ساتھ جو آپ کے گر دو ایم ہوگئی ہے مباراختلات رائے واقع ہوگیا ہے اور میں اینے خیر خوا ہالہ خیالات کو آپ کے اور ان کے افکار کے برعکس مشاہدہ کرنا ، ہوں ۔

اینے متعدد تخبراوں برنظر کرنے سے جو مصے اس ملک میں حاصل ہی اور ملّی جذبات وحميات كىمعلومات سے مجھے ہبت اندلیثیر ہوتا ہے كہ خدائخواستہ ال فكارِ برنان سے وطن اوراس کی نرفیات کی عمارت منزلزل ومنہدم ہوجائے گی۔ ان خطرات کا بجوم روز بروزمبرب چنعف و نقابهت کوزیاده کرتیا سیداوروطن کی مجست وور د حدار وح فرسا سيحبكه خوداللحضرت مسرے عرائص كو تواب كى بہدو ي ملت کے فائدے اور مملکت داری کی طرز کے شعلق نقد کم کرنیا ہو ت فبولیت نہیں تجنیز ان کواہمیت بنہیں دیتے ادرال جگرخراش ادضاع کے خیم تینیجے کی بالکل میرواہ نہیں كرتے لهذا وجدان اور بمیان كى روسے اس اظہار سر معذور وجبور موں كرجب یہ اطوار تومیرے وطن تواہانہ میلان وارزو کے برخلاف جاری ہیں میبرے دل کوصال بهنجا سيسيدين وامبد واربول كموبوره عبدي سيلطفاً مجصعفي فضل فرمانس میری کوئی خوامن ننهیں کہ داخل وطن میں کسی مامور سنت پر کام کروں اور اگرمیرے كام كرينے بير ضرورا صار فرمائين تواس حيات مستعار كي نمرط پر جي بار بار وطن كي قابل افتخار ضرمان کے لئے ننار کرونگااور بہاری لاحقہ کے بنجے سے *صوطنے پر* 

امورات خارجہ افغانستان کی جس خارمت بر مقرر فرمائیں آپ کی رہنامندی کے حصول کے لئے اگر جر ایک سفارت کی مرکابتی ہو فبول کروں گا اوراس فلاہری غیاب کے وسیلے سے ایک طرف فور و حانی کشکشوں اور موجودہ نامناسہ اومناع سے ایک گونہ خات بیا وہ مرا اپنے معالیج میں کوشش کرسکوں گا۔

امان الله خال تے اس استعفانا مے کے جواب میں کچھ مدت لیت و لعل کی اور آپ کی تیمار واری میں مبھی سائی رہے گرآخر آب کوفرانس کی مفارت پر مقرركر ديا جونكه ولالآب كافرز ندفوت تهويجا تقاد وزارت معارب من الخيواتي كى رسم ادا يهو ئى حِس ميں ا مان المندخان ا درمرب وزرا واعبان ممل بن نغير يك الوئے حضار کی ماتم برسی کے جواب ہیں مرحوم کے والد محروم نے بزنفر رکی:۔ دالله بین این مرگ کے اندمیتے سے تو میری بھاری کے سبب لاحق ہوتا ہے اورایت بیٹے کی موت سے میں نے طلب علم اور بادٹاہ کی اطاعت کرتے ہوئے غربت میں جان دی اس قدر علین وحزیں نہیں جننا ان اوضاع سے برینیان<sup>د</sup> متالمی بور حیں نے عز بنبرملت اور صکومت کومہلک خدمتات کے شکیفے میں طیلنج دکھا ہیں سمبارا صطارب و رینج اس معلے سے اور بڑھنا ہے کہ المحضرت ابین و خاش کے رمیان تنبز تہیں فرماتے اوران دومننوں اور تنبرخوا ہوں سے دوری چاستے میں ہواصلاح کی خاطر شفتبه کرنے بہی اوران خو دغر ضوں اور خوش امد بوں کے نیز دیک ہوتے ہیں اس کے بعد آب توجلدی عازم فرائس ہوئے گردی بات ہوئی جو آپ کے دل میں خطور کرتی تھی سمت جنوبی کی بغا و ت نے کا بل میں نتیا مست بر پاکردی آگرجہ ہید واقعات جلدادل میں فعال بریان ہوئے ہیں گرختقراعا دہ سلسل عبار کے سنے لا زم ہے ۔ امان انٹرخاں کی ہی بلند رپواز میاں آخواہی رنگ لاکر رہی طنت مخالف ہوگئی اور اس کا وہ حصہ جو زما وہ بہا در و دولا ورحقا البنتہ پہلے متن افر ہوا۔ با در شناہ کے مسلک کی ہیرہ می کرتے ہوئے وہاں کے حاکم نے کہ ویا کہ جوا۔ با در من مانہ قانون کا ہے قرآن کا وقت گیا۔ مل اٹھ کھوٹے ہوئے۔ رحیت خبردار ہو ہی رائے کو ایس کے حاکم نے کہ ویا کہ خبردار ہو ہی رائے ہوئے۔ رحیت

ان کے ساتھ ہوئی۔حیصاؤ ٹی محصور کرلی یسر کاری فوج گؤمکست دی صیسلح کی کوسششش ہوئی قراقھوں نے صاف کہا کہ ہم سوائے خاٹری مجان ارخاں کے كسى راعت رنبي كرتے رامان المترخار كے وزير دعلما برمغيام لائے توشا لانہ حسد دمن بيم وكا - باأيُّ الْهَالْهُ مَا عَلِيْهَ تُ لَكُوْمِنَ إللهِ غَرَايْ - كما عصمین مقرر کردن اسس براعتما دنبین اور صرف محدنا در فال براعتبار ہے ؟ میں اسے فوراً ملک ہے بامرجیجیا ہوں تاکراس کا نام تک نہ اوا دراس کی بجاسے لیستخف کو تمعاری مصالحت یا بیجکنی کے لئتے روانہ کرتا ہو رحیں نے کھی تالوار يابندوق بالقرمين نهبين لي يتونسسباافغان بمينهين -جونشة كااكي حردة نهين جانتا بیس نے قبائن کے ساتھ کھی راہ ورحمنہیں کھی۔غرض رکھیں بادناہ ہوں جعي جابون دربر بناؤن جي جابون اسيركرون - أمَّا أحمي ق المويت عيد چاہوں زندہ رکھوں سے چاہوں ماروں ۔

جب باغیوں نے سنا کہ سپیسا لار خازی فرانس عظیم دیے گئے ہیں توظیش میں آکر فوج بر نظیم سے سے میں توظیش میں آکر فوج پر بڑوٹ برٹرے ان کے علاقے میں ایک عبداللطیعت نامی کا دیا تی ہوگیا تھا اورام پرجنریب انتہ خاں کے وقت میں سنگسار کمیا کی اتحا ۔ ان کی ہمیت کا میا کم ان انتران اوران کے سب باہیوں کو کیدان کہنا مشروع کیا۔ ان کی ہمیت کا میا کم تھا کہ دفتہ بھر بہا ہی کے باس بنج کر چھر اسر سرج کیا اور کھی کر نفرہ مارتے کہ او کیدانی مقاکہ دفتہ بھر بہای کے باس بنج کر چھر اسر سرج کیا اور کھی کر نفرہ مارتے کہ او کیدانی

بیمینک دے بند وق مجیر اسس کی شکیر کسکر نے جاتے ۔ جب ان کارعب و تلبہ صدیعہ بازی کارعب و تلبہ صدیعہ بازی کاری ہا کہ اسس صدیعہ بازی کا بل کے مل گھبرائے اورا نھوں نے امان الڈرخال کو کہا کہ اسس میں تہمت کا از الدائس طرح ہوسکتا ہے کہ کسی کا دیا تی کو مکیرط کرسٹکسیا رکر دیا چھائے جنا نجرا میک دیا تی کو مکیرط کرسٹکسیا رکر دیا چھائے میں جنانجرا میک دکا ندار کو جوسٹ بایا کہ بلا ہی اسس نے ندیم بی کا مقتقہ تھا ہی ہو اور اور اور اور اور اور اور اور اور کی کاری کی کوئل تیرہ کی سخت کھا گئے ہے کہ در حراب سے کئے اور نواج کی دو گئے اور نواب سے کئے اور نواج کی دو گئے اور نواج کی دو گئے دو تو اور خواب سے کئے اور نواج کی دو گئے دو تو کہ دو گئے دو تو کی دو گئے دو تو کہ دو گئے دو تو کی دو گئے دو تو کہ دو تو کی دو گئے دو تو کہ دو تو کہ دو تو کہ دو تو کہ دو کہ دو تو کہ دو تو کہ دو تو کہ دو کہ

بیس نے بیشورے سے ایک موات دیکھے کر جندا جہا ب کے مشورے سے ایک مورسے ایک کام ایسا جا اوران اشخاص کو گھرزں سے کال کرمیدا ن جنگ میں بھیجا جائے جن کو ملت بہجانتی ہے۔ کہ کروں وہ خار نشین بہیں جو کہ باغی اپنے علاقوں کے مدور آگئے بہیں ہیں۔ رحد کی طرف بھیجے سے اس کے گھروں پر جملہ کہیا جائے اوران کو ہول وہ مراسس دلانے کے لئے ہشتہا رات تقتیم کئے جائیں کہا کی مورسے مورسے کو میز بیش کی تھی کہ مگا تنہ ہیں کہا گئے۔ ہوئے کو سے میں سے بیل کے میز بیش کی تھی کہ مگا تنہ ہیں کہا ہے کہ مورسے کو میز بیش کی تھی کہ مگا تنہ ہیں کہا ہے کہ مورسے کو میز بیش کی تھی کہ مگا تنہ ہیں کہا ہے کہا کہ مورسے کو میز بیش کی تھی کہ مگا تنہ ہیں کہا ہے کہا کہا گئے میں مورسے کو میٹ ہیں کہا گئے میز بیش کی تھی کہ مگا تنہ ہیں کہا ہے کہا کہا کہا کہا کہا کہا گئے میں مورسے کو میٹ ہیں ال بہلے تج میز بیش کی تھی کہ مگا تنہ ہیں کہا ہے کہا کہ کہا گئے میں مورسے کو میٹ بیال کے فوجی تو اعد بنار دق کا ہمست شعالی اور مصنوعی لوائیاں دائی کی ملک کو میں مورسے کو میٹ بیال کے فوجی تو اعد بنار دق کا ہمست شعالی اور مصنوعی لوائیاں دائی کے میک کو میں مورسے کو میٹ بیال کے فوجی تو اعد بنار دق کا ہمست شعالی اور مصنوعی لوائیاں دائی کھرائی دورائی کو میں مورسے کی میں مورسے کو میں میں مورسے کو میں مورسے کو میں میں مورسے کو میں مورسے کی میں مورسے کی میں مورسے کی میں مورسے کو میں مورسے کو میں مورسے کو میں مورسے کی میں مورسے کی مورسے کی مورسے کی مورسے کی مورسے کی مورسے کی مورسے کو میں مورسے کی کی مورسے ک

گیجائیں بہسس پرجیدے علی ہو کر غفلت کی گئی تھی اب بھی فوری شیاری سے
ایک ہزارجوان ایسے موجو دہوسکتے ہیں جو آگر ساری سبیاہ فام مرحلی جائے تو

با دست ہی اور شہری حفاظت کے لئے کافی ہیں۔ میرے عربینے کی حسر دف

بکو دن تعمیل ہوئی گروز رید در بارتے چندرد زبعد بھے مسکر اتے ہوئے کہا کہ اگر تحصالی

درخواست عزوری ہو تو بیش کر دی جائے حالانکہ مشبہ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ

براجی جام کی ہیں۔

مردارعبدالقدوس نال عنه دالدوله کولوگرجیجا گرامخول نے باغیول کا غلب
اور فوج کارنگ ہی وگرکوں پایا-امال انترخال کابل ہیں بیٹھے کمان افسری کرتے
حقے اور سی کو میدان میں دمہ دارانہ خت پیارحاس نہیں تھا۔ بوڑھے آزہ دہ کار
اور شہور تینکجو ناچارا بینا مامنہ ہے کروا ہیں ہوسے علما ومشائخ بھی ناکام مرجبت
برجبور ہوستے۔ اب امان التندخال کوبڑے جرکے کی ہوجھی ۔ اس میں بھی ملک
کے سب صوبول اور شہروں سے و کلاعلی اور اکا بر مرحو کئے گئے گرمی زادخال
کے خاندان میں سے کسی کوئٹر کی بہ کمیا۔ سردارت و دلینی رجو لفٹرنے جرائے کی حشرت اور بڑے کے خاندان میں سے بڑی حشرت کے اور بڑے کہا ور بڑے کے اور بڑے کا مان اندرخال اور برجو کے بیتے مجھ میں کہتے گئے گرمی زادرات کی اور برجو کے بیتے مجھ میں کہتے گئے گئے ہو امان اندرخال سے اختلات دائے کہا اور ہماری حشرت کے بہتے ہیں کہتے گئے کہم نے تو امان اندرخال سے اختلات دائے کہا اور ہماری علی حقرتی بیا ہوئی گر ہمارے بردرگوار والدا درجی جو کئی با درش ہمیاں اندی اور قائم

ہوتی دکیچھ کیے ہیں اور انقلامات ہجانس اور حرکوں کے تجربے رکھتے ہیں وہ تو اسس جرئے میں صلحت کے لیئے مشر مکی کر لیئے جاتے ۔ جرگہ ختم ہوا اور وہاں باغیوں کی بند د قوں کی آواز بہنچی تھتی ۔

سردارمت ه دلیخاں نے میخطرناک حالت دیکھیکرگھرمبٹینا گوارا نہ کساورلڑائی میں جانے کی درخوامت دی جرمنظور ہوئی ۔ آپ کی سابقہ شنجاعتیں جن سے مت جوبی کے سب لوگ آگاہ کھے اور مردانہ خصائل داخلاق جن کامسکہ ہال کے بیروجواں پر پنٹیو حیکا محقا آخر اسے حکومت کی در دیے دوابنے حیس نے ان سے بے احتنا نی برتی تھی۔ اگر حورا ہے بھی محصور ہوئے گندلایا نی بینیا اور چنے جبانے رہیے مگر ہاغیوں کو سکست دی اور وہ اسس میشیقد می سے رک سکٹے جوعنقر سیب کابل کو تبرا ه کردیتی به مبزار دن جانبین ملعت بهومتس لا محصول ر دمیوی کا نفقصان بهوا مگرا مان تندخا كى بات رەڭئ فَلَهَ مَنَا نَسُنُوا مَا ذُكِرُ وْ ابِهِ فَنَكُمْ أَعَدِهِمُ ٱلْبُوَابِ كُلِّ شَيْحُ حَتَّى إِذَا فِرَحُوْا بِهَا أُوْلُوْ الْحَنْ نَهِيْمِ بِنَنْتَةً فَإِذَا هُمُمْ مُبْلِيسُقِ نَ حب بحبول جاتے ہیں و مصیحت جوان کو با د دلائی جاتی ہے توسم ان پر سرحیز کے در دا زے کھول دیتے ہیں ہمیاں تک کہ وہ خوش ہوجائے ہیں اسس سے جوان کو دیاجا تاہے تھیرسمان کوناکہاں کمیر لیتے ہیں اور وہ بیٹھے کے بیٹے رہ جاتے ہیں۔ فرانسسی انقلا بوں سے بھا گنے کی لوٹی نے کومشش کی مرمکیا کیا ا در مع اپنی

ملك كے ملاك كيا كيا-امان اللّٰه خاں كو ہا پنج سب ل اور مهلت دى گئي۔ احروہ اپني بوی کے ساتھ دوڈرکر زندہ نیج گئے مگر کہا زندگی حسب بیناہ مانگی گئی ہے اعق باللّٰهِمن الحق ربس الكوير تقرف ك بعدب سي مركب سي ترب - كسي سلطان محود کونواب میں دیکھیا تھا کہ ساراجسم خاک ہوگیا مگرانمی دیکھتی ہے کہ اس کا كا ملك دوسرول كے تبعق ميں ہے۔اسى سے مثناه عالم نے اندھے كيے جانے يركبا كقاسي چتم من كوزمشدار جرر فلك بهتر شد تا زينم كەكمن غيرىب ندارى ما

وطری کامراوریا برجم شرارواکل

سردار محدنا درخان کابل سے روانہ ہو کر جیل آبا دسی اور رائے میں لوگوں کا یبچوم ملاحظه کرنے میں ہوبا و جودان کے بیخبر رخصت ہونیکے و داع کرنے کو د ور رور سے آن موجو دہونے ہیں ۔ لیٹا ور میں گرموشی کا انداز ہنہیں تفامگرانگر بیزوں نے سرطركون بربيرے لكا ريكھ تضاور ربلو شينن بيرطياروں كااحا طريفنا مجھرتھى ڈین بہوٹل میں سلمانوں کے از دیا م نے آگھبرا ور مطب نیاک سے ملافات کی عیاضے کی مناز و ہاں گذار کرکبونکہ گھرس اس کے گذارتے کی بھی فرصت نہیں مانتی اس کے نوشہرہ اور را ولہنڈی کے شیننوں بہا خوار ؛ دین کے استقبال کی موجبیں دیکھنے لاہمو وارد بهوئي بها فلفت كاسمندر لبرس مارر بالخفا يمبئي نكيبي خيرتفدم اوروداع بٹری نثان واحتنتام کے ساکھ جاری رہا اور اہل ہنداس عزت واحترام کا اظہار كرنے رہے ہوغازى ور فاتح بيرسالاركے لئے ان كے دلوں ميں جاگزيں تھا۔ ا بیکه، عالی ہمت خادم منٹیریٹ خونش خلاق صا د نی اور فعدا کارشخص وطن میں اور

باسر مکیراں مرم دفظم سجھا جاتا ہے۔

مشرقی دیب کنزمخرض بوتیس کیال کی قدر علم سے زیادہ ہوتی ہے حالانکہ سنتنا كوية نظر كحكم العلم ك بغيراول توحاصل بي ببي بوسك المرسونوهم ببيس سكتايع مال در كفيت أزا دكان وأب درغربال - دولت كي هميل ورامس كالمعقول فسر ایک طرح سے علم مرمنی سے بحسے اخلاقی وفنی اقتصا دکتے ہیں مفرلی نقا د مال کو آو م الزماني فرسجمة بي مرجان تأرى كمشكل مستك يرزور نركرك ان بها دروسك مجسموں برپہستہزا کرتے ہیں چفیوں نے سزار در کاخون بہا یا تھا۔ ھالانکہ انھو<sup>نے</sup> يهيے خو دسر كون ہوكركسى ملند مقصد كے لئے اپنى جان مرض ملاك ميں ڈالى تقى -بذل ال میں ازشرت ہوا ورصرف جان میں اسسے در نے کیاجائے صالا تکر جان مال َ نے زیا دہ عزیزے منطقی تمیز کے مطابق نہیں ہے۔ ایک شخف علم میمل کرکے عمر مجرك تجربون كے بعدا مك مفيدا كاد كرتا ہے بلیٹاك وہ قابل حرمت ہے مگراس ميں سرجتند مال بھنی شيرے کيا ہو مگرجان کوامک تبي خطرے ميں نہيں الانتقا- اگر نوت عضا تواسس كى اللاع ليقيني الوربر وكوس كونهيس مونى - جيس مزد ورى كى بيني امك حد تک کام کی دستواری اور انداشیته ملاکت پرمانی سے نا در اری اور فتی برعمرم کا انحصار مھی اسی برہے ۔این ملک کوبر با دی سے بچانے اپٹی ملت کو آزا دی دلانے اور دونو کے لئے رقبات کے داستے مات کرنے س کے سدور ہونے عظم ور

اورایجادات کاموقعا ورطکه بی چیال نهیں موسکتا جیس نے خطرات کے سامنے اپنا سیر سیر کرکے جان قربان کرنے میں کوئی صرفہ نرکیا ہوا ورکھیروہ کامیاب اورقعہ ندی میں کوئی صرفہ نرکیا ہوا ورکھیروہ کامیاب اورقعہ ندی کی المات سے خصوصًا جبکہ سرکی تدمیر وقال کی دلیل سے خصوصًا جبکہ سرکی دفنی کما لات سے آر ہے ہو تو الیں شخص علی الرغم کوشٹہ گیروں کے بیٹشش کے لائی ہے اور دنیا اسے سرآ محمول پر بیٹھاتی ہے۔

سردار محدنا درخال استقبل کے مرد تحقیق وطن میں بھی با دست ہی مخانف با وج واورنسٹا ورمیں بھی حکومت کی دار وگیرے ہوتے ان کے بستقیال کے سائے جم غفير جمع موكب ما كي مجلس بي الفول سن فراها كما فغالستان بي سندواورسلمان عِمَا يُوں كى طرح رست بيں - اگرين دمستان ترقى و كفا مل كا فومست كارہے تو يى اتحاد کی روشش اختیار کرنی لازم ہے ور نہ چار موجہ کشتی ساحل پرینہ پی ہنچگی -مقدم ہی<sup>نے</sup> کرمیرے بیندی بھیاتی امک دوسرے سے معابد کا احترام کریں۔ بیرونی قوت ہر سکیم کرنا بالکل فنط ہے۔ اولا دِ وطن کے باز وسے بقرا ناسے کام بینا چاہئے افعانستا رنگ کے امنیا رسے جمعز بویں اورسٹر فتوں کو حداکر تاہیے غافل نہیں ہے اور نہاتی سرگری سے ال مفرق کے حقق کی مساوات کو دنیا میں تابت کرنے کے دئیے ہتے ان فکری مبند دوں کے ساتھ حب جانی فربانیاں بھی مضم ہوئیں تو پورپ ہن گی ان کی عزرت افزانی ہونی جنانچے فرانس کے رئیس حمبر رست نے کہا کہ علاوہ اس شیتے

۔ جواب کوافغانی نمایندہ ہونے میں حال سے فرانس کی جمہور میت آپ کی ذات کو علیے واحشرام سے دکھی ہے اور آبکے بیمان نیام سے سرور ہے جیرس کے رساله وليومظك راويو مسر ما مي التي التي المراه الما المالي المحماكة عيرنا ورخال الم فرد کامل واعلی افغان ب- ان کے قیافے سے بوش فراست اورسا دالی بھی ؟ جورمنی سے -بہتی نظرے آب کے تہریں شجاعت واتورکے اثار دکھائی ریتے ہیں ۔ آب فرانس کی معنوی فریموں کے رائھ ایٹے وطن میں اسس کے اقتضادى روالط كيمي خوابان مين درايني قالينون اورليستينون كوبهال فرفنغ د منا چاہتے ہیں۔ تعلیمی تعلقات کے علاوہ مارشل محمد نا درخال کے تجارتی فقت اورا فغاني وفرانسسيي اسخا د كوغنيمت مجهنا جياسيئة سيرس كيرزن نه تعي أبك مضمون بن آپ کی بایت لکھا کہ اخلاق کر کیا نہ و قارا درمثانت سے آر استہ ہیں نسبی شرافت ونجا بت آپ کی بیٹیانی سے ظاہر سو ٹی ہے غرور ونخوت سے آميه الوكوني واسطرنهي كلام أيُ شعبكي اوراختصاري- اسكے بعد فغانستان کی ضرور او نصنعتوں حرفتوں اور کا لوں بر بحث کی ہے جن کی یا بہت سفیر حدید نام سکاروں اور ملاقات کرنے والوں کے معامحہ مذاکرات کرتے رسٹے بخشے ٹاکہ ان وللن كو في مُدَّه البينج الي كي صور من كاليس -

فران المالية ا

آب توحسب ممول یانت وصاراتت کام کرناچائتے گئے مگراس کاخررا كون مقايري توابيكم مباعدت كاباعث بوا تقارات ببرتسى فيدنجا ديز لكه لكه ويحيي المركوني حواب تك نهامًا بير معي آب ادائے فرائفن من شغول رہتے جنا كِيْر كالل مي جزيزاع فرنسيس معلمول اور وزار ت مدارت مي طول كلفيني كي تقي آياني رفع كى اوراين عيمان محدورين الرحوم كوج فرنسس ميل فناني طلبه محفش تنفيشو دیتے اور فو دمتعلموں کی خرگیری فرماتے تھے۔ مناسب فتیت پرساعہ زرہ لوسس موظرين اور ربله لو کی مشینیں و مغیرہ خرید کر مجیجیں مگر نہ ان کی اور نہ انکی نا فع نصیحتہ ل کی پرداہ کی گئی۔اب بھے بربر میں مشکش مبطرارا در سرنج کے تن کج نو دار ہونے گئے جب ول کی امتیس دل بی میں رہ جاتیں اور وطن کی ترتی کے ارا دے خاک ہیں سلتے تولائی طبیعت برایشان موتی اورمزاج بگراتا - بهاری نے مفرعودا ور زورکیا اور آپ لے سيسهم من اسي اسي استعفانام كازيادة صل كراركر كم و مذكور موجي است

كام مص سبكدونتي طال كرالي -

لفشنط جرنيل بسر دارمجر بالثم خال بعبى جو ماسكومين سفير تقص سكد وشس بوكربيريس میں آگئے کیونکران کے ساتھ دیتی و ملی می اهنت کے علاوہ ذاتی شمنی میسی روا کھی گئی تفى بىكاجلدا دل مې بىيان بوجىكاب يىفىنىڭ جېزىل مىردارىش ، دلىخال مېمى الىلىكىيۇنكىر دطن میں ضرمت کرنا محال ہوگیا تھا اور مراسے بھا اُن کی تھارداری تھی لازم تھی ڈاکٹرو<sup>ں</sup> کے مشور سے سنیں کی طرف روانہ ویے اور کا بل کی اراضی کی آمدنی سے ویل س عللج كرانے لگے ۔چ كم مكانات كاكرام يمبت تقا-اسكے جو بي فرانس كے موضع مائز میں املیے معمولی عارت خرید کر و ہاں گذارہ کیا۔ یہاں آپ کی صحت قدرے خرب ہو کئی مرا نفالت ماں کے حالات سے اخبار دن کے ذریعے آگا ہ ہوتے اور وسٹوں المشناة ل كے ساعة كوئى را ٥ ورسم باتى زركھى حرف اپنے كھر خير ميت كے خطوط كليے گا ہے لکھ دینے تھے۔ یہ آپ کا وطن سے گویا د دسرا فرار تھا۔ جیسے ڈیر ہ دون ہی هریه طوالے بوسے طفولمیت اور نوبوانی بردنس سی گذاری ویسے اب فرا من میں بخشہ ما لى جوچالىس برسس كى تمرك بور تجراوب سركة شول اوروهى در دوس عالمريقى بسركرني نصيب بوني كسي كومكمان مك زعفاكم ائن دهيره ومغيب سي كي افتكا رموكا المان التَّارِخال كاكرِّة فرد ومالا بومَّا جامًّا نقما اورالبيتيات كُذر كريوري من ان كَيْ جاہ دھال کی دھاک بیٹھ گئی تھی۔ ان کے اقبال دھتمت کا کوس جہاں بھرس بجا تقاا دراسس عالمگیرنقارے کے سمامنے طوطیوں کی آ دازکب سنائی دیتی تھی جن میں سردار تھی نا درخاں کی طرح ممیری عاجزا نہ صدا بھی تھی ہے بھیشا مان اللہ خال سے کوش گذارکرنے میں کوتا ہی نہیں کرتا تھا اور شنوائی نہ باکرا درماک کی اندر دنی حالت کو ملاحظ کر کے بیش گوئی کی جرا ت کرتا تھا کہ اسس خاندان اورا سکے افراد کا جومستنے نا طور برصالے وحاقل تھے اور حکومت نے انحصی خدمات سے تمحروم اور منفور کر دیا ہے اخواس رہے مراجی کا اور ایسے خادر میں خالموں کا سے تارہ اور جیلئے کو تھا اور خلوموں کو انتہ لکل سنے قب کر گا میں خالموں کا سے تارہ اور جیلئے کو تھا اور خلوموں کو کہے دریا ور خلامت میں زندگی کے دن کا طبخ سے ۔

 درمیان ایک عام آدمی کی طی آبسینگ توجیدایس وقت ان کوکوئی بوجیتا مگرنهی آس وقت همی کوئی نام ندلیتا مگرمستقبل سے نادا ن جو حال پر بینی ہوتا ہے اہل لورب کے مدربین کو بھی دھو کا دے گئی اورا نھول نے امان المندھاں کی آ دُ کھیکت ہیں وہ تیاریاں اور زرنت ریاں کہ سی جو کسی شرقی باوش ہ کواب تک نصیر برنی ہی ہوئی تقیس ۔

سييمك لارفحدنا درخال اورنائب مسالا دان محجد بانتمهخال ورشأه ولبخال اكرحه بإدشاه سياختلات ركهتة اوراسكته ابين عهدول سيستعفى تعيى بوكنته عفي مگرانھوں نے ہتمقام کا خیال توخیر بقوڑی ہے ا دبی تھی مطلق روا نر رکھی بقی ملکہ اب مھیاسی دھن میں رہنے تھے کہ کسی زکسی طرح اسے ہاریت کی را ہ برِ لائیں حین نجے بورپ کے شاہا نہ مفرکو فرصت مجھکر اسس موقع کو تھی ہاتھ سے نہ دیا ۔ تیپنوں بھائی فرانس سے سے حلیکر استقبال کے لئے اطالیہ پہنچے اور سیلیز میں ہماز پر ملاقی ہوئے۔ وہاں تھپر مخلصانه نصائح بیان کس ورامان متنظاں کو اس جدید روس سے رو کا جراف انسا كيمسلمانوں كومشتعل كريري فقع مكر كولئ انز نه دمكي هكر ملك بمخالفا نه حجواب منكر آب قطيمًا ما يوس سر سكنے اور عزم كرليا كمرامان اللہ خال كى عديث ميں سف ال سوكران كى بيجا رفقار كا تعال<sup>ن</sup> نہیں کرینگے۔ سرحنی ربعد میں بیتا موں کے ذریعے امان المذخال معی کرتے رہیے كمان كومصاحبت ميرليس ممرمجمه نا درخاس كى حقانى اور مى شرائط چ نكه نظرانداز سردتي پ اسلنے وہ رضامند زہوئے ۔ج نکرابھی کا ملّا صحت یا ب بھی نرہوئے تھے اس سنے مع اپنے بھائیوں کے بھر مانتوں میں وائیں چلے گئے اورمٹاہ ورعمیت کے اختلافات سے جولورپ اورا فغانستان میں واقع ہورہے تھے متا ترومتالم ہو کر بھرسخست مرحین ہو گئے ۔

امان الله فاست ليررب مين فان ومنوكت كے ساتھ سياحت كركے حسمین دول مغربی نے آپ کی فاطرو مدارات میل میک دوسرے سے سبعت کی ون کومر احبت کی اوران خدام خالص کو مجفوں نے اپنی د فا داری جاں نثاری دینی جذبا مل حسیات ا درا خلافی مبندی کے میم نیم وت دستے ستھے پورپ میں بی حیوثر ائے۔ان کی بجائے افغانستان میں ظالم رستوت خورجابل کا ہل عافل زماند ر منافق عیات ا د بامن شرا بی کبیا بی اور ربا بی موجو د منقع جو ملی عسکری اور بعیثی امورات میں کہرام میں رہے تھے۔ آگر مجرنا درخاں کا خانداں برسر کا رہوتا تو اسکے ارکان مامثاما مٹا کمیٹ اور كيفيت سي سب كام سرانج م دينے كے لئے كفاست كرتے -جيار كھائى تولورب میں تقے با تی شنا ہمجو دخال اوران کے چیازا درسننتہ دارا گرمیے عمدوں *ریمر فراز تھے* مگران کے اختیارات مسلوب بیجارے یا وُں بھیونک کر جلتے تھے کہ ہر کوئی تهمت نه لكا دے - ايك داقع مع آب انداز وكرسكتے ہي كدا كي تيب كرائقي ادر كمانتك فكرى أزادى اورحرميت كے مالك تھے۔

فیض محمدخاں در ریمعارف کومجلس در را میں سے کسل عالمحضرت محددلیجا کے

اختلاف رائے برحبے سابھ وہ ڈرا در پہلے اتفاق کا طہار کردیکا بھا اوربعد میں عکم بهوكيا تتقا برحى تزبين كے سماعة باس زكال ديا۔ آپ نے سردارشا ه و لبخال اور سردار شیرا حدخاں تیس شوری ہے اور شیراینے والد فاحد سے جو دولوں سردار محد نا درجا ل کے دا داکے بھانی کے لیے تے ہیں شورہ کیا۔سب نے رائے دی کالیری وزارت ے عزات بہترہے گر یں نے سخت اعتراض کیا محفرت لوط کوفرشتوں نے کہا تقاكراكي دوآ دى بحى تمهارى قوم مين نيك بونك تواسكو ملاكنبي كياجائيكا طلائی خاندان کے تھوڑے سٹے خص مجمی غنیمت تھے اور میش قیمیت میں نے وزیر معارف كوايين شا گردى طرح سمجها يا كراها ن النَّدخا ر كَبُرْا دل بي كوني نقصا كَنْ جِيا دلكا اوركستعفائهي منظور نهيس كرك كا مصاب زيمزجرة عروبوني جاست -میرے من تجربے سے برشیری لینا جائے ۔ میں نے کمی دند استعفاج نے کی نگر قبول نہوا۔ اسلیے صبر بہتر ہے نگرا نھوں نے غیرت سے کام نیاا و رکھرہا بہتھے امال اندخا نے حکم دیا کہ اگر دو تھنے کے اندر حسب مول اپنے کام پڑہیں اوکے تو میں تجھ لولگا۔ بھے میں نے امرار کے ساتھ انکو وزارت ہیں آنے کی فیعیت کی۔ بیراصحاب جن کا ذکر ہوا براہے متدین ریسنز کار رہستہا زروش راے اور فومش اخلاق تھے اوراس کا مجھانے كايبى روريمتماا دراكران كواختيار دياجا كالوافغانستان سيمتام عيوب وفواسش جن كا با زار كرم تفامك قلم رفع كرديت 4



نیاشهرین رہاہے۔ باغوں کی دلواری اور بلانی تھیا و میاں ڈھائی جارہی ہیں۔ بباس کی دخن قطع میں شغولسیت ہے اور جم افلاس کی دل جہالت کی اور تن من دھی کام اور ڈاکو دس کی نذر مور ہا ہے عسکر ورعمیت تنگ آگئے ہیں تبدیلی چاہتے ہیں اور بہانہ ڈھونہ ٹرتے ہیں۔ آنا فاتاً بہانوں کا ڈھیرلگ جاتاہے۔ دومحود نامی گور نرا ور جزئیل شراب بیتے ہیں اور مجری مجلسوں میں دومروں کو تھی دعوت دیتے ہیں۔ اسکے علادہ ایک خدا کو اور دومراض کو دھولیہ سے گالیاں دیتا ہے مسجدہ ہم میں دکاندار جن ہوکررتو ت اکھی کر کے حاکم کیلئے نے جاتے ہیں۔ ظاہری ومعنوی ترا تخوری کی گرم بازاری کے مساحہ یوری کا جبری تھم صا در ہوتا ہے ۔ قاضی فتی اور ملا اسے اندر کے ساخہ اور کھی کا جبری تھم میا در ہوتا ہے ۔ قاضی فتی اور ملا اسے اندر کے ساخہ ہیں۔ ہر دورا نگور کی ڈیمیا کو سر پر دکھی کر اسکے مساسنے جیجے باند سے ہیں یسنے مااور تھنگی میں ور رول کے ساتھ انکی ہویاں ہمی جو برامث مل ہوتی ہیں۔ ہور یہ کو ایسی خواتی میں خواتی ہیں۔ ہور یہ کو ایسی خواتی ہی خوات ہیں۔ ہور انگور کی ڈیمیا کو رہنے ہی خواتی می خوات میں خوات ہی نظار ہیش ہور اندر نظری ہا تھے میں۔ پورے در کا علان کر دیتے ہیں یہ جیت طریقیت کی تھا نوت کا محمی وہیں حکم ہوتا ہے۔ مسائل میں میں میں خوات ہے۔

د وہ بائیں جو فیقہ میں فاموشی کے مسائھ ٹا چار بیان کی جاتی ہیں کیؤ ککر مشوع میں ہڑم نہیں سٹور مچاکران بچھ طھا کیا جا تاہیں۔ بنومیں ایک بیرسٹرنے دو مسرے افغان کو دھیلے کے ہستنجا سے روکا اور لینٹ تئیں اسکی گوئی کا نشانہ بنایا۔ ذراغور کرنے سے تحقیق ہوتی ہے کہ ایک کی تحقیل و ملکر نج سست کتنی فراہم ہوجا تی ہے اور مٹی کے کوئے سے استخشاک کرنا دوسری بطافت ہے جس سے دھوتے ہوئے یا کھ کو اکا انسٹن نہیں لگتی المیشر فیمل بیسٹا بخدا ہیں ہونا چاہے گارس سے انگار ہسلام کی نظافت وطہارت کے ارمکیہ

اصول کی فرد گذشت ہے۔ اس کو مؤثرینا نے بھے بیجے عوام کو کلھ الناس علیٰ ق دعقوله عرك مطال بربايا كياكرية فأك كے كلوخ الكے اعمال حسنه كي تراز و میں و کے جاکستگ - امان اللہ خاں نے استحفل عام میں جبال مثری وغرب کے مرز لوگے جمع متھے بوں ملکارا کرمیں کوہ آسا مانی کے ساتھ ہتننا کرونگا مسلمانوں کے علادہ مبندؤں کا بھی دل وکھ یا کمیو مکہ ریہ اوا کا بل میں ان کے نزد مکیے جبسااس کے نام سے ظاہرہے تبرک سے میں نےان دو کمنٹوں کے نیٹ پلوں کو جوبڑمن اورفرانسیر تھے يرياكيزگى كے بحات سمجھانے ماكہ دو قائل ہو كرطلبہ كی صفانی برمتوجہ ہوں۔ وہ لو مال مكران محانب كي نشخم نے جوملك كاما موں مقا فاك كے مستنمال كوفعل وحشيانك حالانكم كاغذ مير هبي مأنكروب موسكته ميريا ورمستنجانه كرنا درامل وحشيت يسبر دمینی ت کے صفلم نے بحیث کی - اسکوا مان انٹدخان نے بلا کر جمیڑ لویں سے بھجوا ماا ور بهوشى كى حالت الس الخواكرة يرس والدما - برباتس انبارس سے غونه بي جوبها نه

انسان صیبات کامجوعہ ہے۔ جودین ملی عرفی نسلی اقتصادی وغیرہ جذبات پر مشتمل ہیں اوران برآب وہوا محیط و ماحول ادتعامیم و ترسبت کا اثر بھی معتدبہ ہوتا ہے افغا نوں میں ایک شفواری قبلیار کا بل کے کوستان میں سکونت پذیرہے اورالیسام کن ہے کہ ان میں قبل و دز دی کا نام و نستان نہیں مبکد امیرعبدالرحمان خاب انکو فوج میں مجرقی نهیں کرتے تھے اسی قوم کا دوسراحصہ سرحد کے نز دیک بو د وباسٹس رکھتا ہے حبسكى مرتشيوں برامير موصوف نے نشكركتی كركے انكی كھو بريوں كامنار بنزا دما پھا انكح تؤى جوان تميم ماركر درخت مي د صساديثي بن سي ايك طا تُفه منظول ا كبلوايا - الجيك احساس مي معى متناسب شارت تقى جولشا در كي قرب حجاب انكى آمد ورفت زياد نا سيع تحريك سے اور حدث مراكزي - اسكے ايكيب وطنی نزاعر نے انھیں موط کا ایس کی مثعلہ ورفظم سے حید مثعر درج ہوتے ہیں:۔ امان الدُّدي ظلم دير ونخساو ۴ جيم روطن گرچاي رونخسالو اشتر کے بہزرے ندک ، نے دکھر تر کندکوے چر پر وطن کار داران دو په نظامنامے بان*نے ر*وان دو رب و د اسل که پیمپران عمل نركر ويرتسرقان + مَال لدجر لينجم كاب خیل ملطنت بیر خراب کا درم والمركوب ووكاك ورخيكو مدرس ورسي و فُوك جِيسِ كُلْ وفرانسيا نورة بي سترى بيشيكره و بي بيانوته ورفرانسيان ببرفوشحال كراه ڈک بوطرونہ ہے ارسال کڑھ فكرالول يررعية نشكرشو ورسالت نه نبی سنسکرسٹو ، ورنديق محم رياس الايا لو وكا 🗼 يبردهن كه عالما لو وكا

برمومن په زاه دسير كرزيه + دده دلاسكدير بيركر زيده سربه وانه وطیر سر سیبات ۴ پر دین که بر لوت ف ت (امان الله في ببرت ظلم كت جو وطن بين برجار بيبل كن - تيم كلم رائج كرك کفرکی علامتیں آشکاراکہیں - اسکے اہلکار نظامنا مے بیڑل ببر<u>ا</u> تھے۔ فرقان کی بیرو<sup>ی</sup> بنیں کرتے تھے خدا افھی آگ ہی ڈانے! این طرف سے یانچوں کتاب تیار کیجس سے اپنی ساطانت نزاب کی۔ اوا کمیوں کے مدرسے قائم کر کے سرکسی کو بریشان کیا ۔ بو یو ں میں بے بنتری کی ترم ڈالی تن کی موٹریں تھے کرر دانہ کیں! درفرانسیسوں کو اس سے بہت خوشحال کیا۔ نبی کی رسالت سے منکر ہوا اسلیے رعبت نے اس پر نشکر کمنٹی کی - ملاو ک اور عالموں نے مبر دخل میں اس بیرزندایش کا نتو کی دیا۔ سرمومن کا د ن فکرواند پینے میں رط المروه این حکت سے بازنہ آیا اور دین میں شا د مج کمیں ست البايل منكوفيل نے انتقال تھر برسمانے مشروع كئے محاوم ت الي ا در کمتب کی عمار رو آگ لگا دی۔ قارتین بول المنینگ که کیسے جابل لوگ تھ ورسكاه تواسكي بي ل كريس فائده مندحتى - ذراغورس ملاحظ كيم توحقيقت كهل جأنيكي يقليم ابتدائي فغانستان مي اجباري تقي - سرمال ممتب مي جاليس الط كريس واعت بن الله والله كتع والتع على الله ما يت الم مكتب عقاادره ہاں روکے ایک ہزار قابل تعلیم ہوتے۔ ان سب کے نام کی نبرست تیار

کی جاتی اورسپاہی اسکے گھروں ہیں ہمنچ جاتے کہ کم تب ہیں حاضر ہوت ہے اور
اسکے درمیان ہے راہ بہاط یا ہے بل دریا ہوتا۔ فاصلہ زیا دہ یابر ن ہیں بھیرلوں
کا خوف ہوتا کمیز کم لاکے چھوسمات سمال کے اورا مان اللہ خاص محر مصلے کہ تعطیدات
صرف گرمیوں ہیں ہوں۔ بور فونگ یا نوس کوئی نہیں اور مصافات میں فطیفہ بھی نہیں تقا
حاکم اوراسکے طریعے مدیر اور حلم طالبعلم کی حیثیت سے مطابق رقم معین کر کے قصول
کرتے بھیراسکونی برج کرتے ۔

 خررواکی ہے وولتمندوں نے اپنے فرو ناروں کو کا ل کریم غریب کو کھجا دیا کہ بندرہ و روپے اہوار دینگے جو نہیں دیئے ۔ اتن خوا اندکہاں کہ حکام کو بھی دیں اور غربا کو بھی ۔ بزارہ جات ہیں دوطر فدر دیر دیا جاتا ۔ وہاں تو یہ حالت تھی کہ لاکا پر اہوتے ہی حاکم کم شب کے نام سے بارنج روپ طلب کرتا ۔ ایک ڈاکو نے بھی کسس کی لیس کی اور علیحہ ورقم وصول کرنی شروع کی ۔ پیٹ ہ افر نامی رہزن مقامب کی دست دراز اوں سے منگ آگر سمر کا دنے اسے ہزارہ جات میں بہت اختیارات دے دیتے تھے اورائی کا اعادہ بچے سفا کے جی میں بھی بعداران ہوا۔

حکام اپنے علاقے میں فہرست یادگرتے جوایک ہزارلوکوں تک بہنج جاتی۔ اکو خارج کرکے تقریباً ایک لاکھ و دبیہ وصول کیاجاتا۔ کوہتان کے شنواری عاجزی سے اداکر دبیتے مختے مگرانکے معرجدی بھائی بند کیسے تھل ہوئے۔ ایک و دسال کچے دیتے دلاتے رہے بھیرخیال کیا کہ حاکموں کے علاوہ یہ کمتب کی بلاا درمسر پڑی ان سب کا صفایا لازم ہے اسلے مرکاری عادات کے ساتھ مدرموں کی بھی شامت آئی فرور مقی اور صفایا لازم ہے اسلے مرکاری عادات کے ساتھ مدرموں کی بھی شامت آئی فرور مقی اور المان اللہ خال کو اور تبعیب کامقام میرے لئے نہیں تھا۔ میں اس دن کا منتظر تھا اور المان اللہ خال کو باری کو جو مکت ہے اور انکی جو مکت ہے اور انکی ور محل کے دخلی محامل است سے بالکان خیر بھے اور انکی باریار کا کو کریں کا مقررات کی برائے نام مدیرہ کھی تھی سے جاتیا کہ اپنے داماد کو آگاہ کریں ور نہ تباہی بدیبی ہے۔ مگر ذرہ محراتیاں انہوا ہے بگذار تا بمیسے ور در میں عشق وستی ۔ ۔ مگر ذرہ محراتیاں انہوا ہے بگذار تا بمیسے ور در میں عشق وستی ۔ ۔ مگر ذرہ محراتیاں انہوا ہے بگذار تا بمیسے ور در میں عشق وستی ۔ ۔ مگر ذرہ محراتیاں انہوا ہے بگذار تا بمیسے ور در میں عشق وستی ۔ ۔ مگر ذرہ محراتیاں انہوا ہے بگذار تا بمیسے ور در میں عشق وستی وستی انہوا ہے بگا دارتا بمیسے ور در میں عشق وستی و در نہ تباہی بدیبی ہے۔ مگر ذرہ محراتیاں انہوا ہے بگذار تا بمیسے ور در میں عشق وستی وستی اللہ کو استی و در نہ تباہی بدیبی ہے۔ مگر ذرہ محراتی انہوا ہے بگا دارتا بمیسے ور میں عشق وستی و سی مقروب

يمضون وزرا و حکام آبس بي د مبرائے اورگروئن سے خون کھائے کرمبا داخو د بھي مصار كي چكريس آ جائيں گربا د شاه كو ڈرانے كي جرأث نه كرتے - في العصر ميں بي كلة ہے كہ انسان شمارے ميں ہے اگرز مانے كو ملح فار كھكر باہم تق وصبرے نصيحت و م توصيه نكريں -

سنگوخیل نے مرکاری طا زموں کو بےعزت کرکے قیدیس ڈال دیا پھرکہی کی جھا و نو پر جوم کر کے سب ہیں سے ہیں رہے ہیں لئے اور ہمی خانے سے خود سلے ہوگئے گرد نول ح کے لوگ بھی اٹھ کھوٹ ہوئے اور دین کی جانیت اور بے دینی کی نخا لفت کے نور سائے ایک طون ڈکم کی طون بڑھے اور اسے محصور کر لیا اور و دسری جانب جلال آبا دیر جاریائے ۔ آئکی جھیکے ہیں تام مرکاری عادات اور شاہی محلات کو تاخت و تاراج کئے آگ لگا دی۔ اسی طیح نوبی اور مرخ رو و وغیرہ میں لوط مجالی اور با دشاہی عمارتوں کو برباد کیا ۔ کابل ہے جو سپ ہ آئی اسکو بھی اپنی کیٹر تو دا واور جوش کی وجہے معلوب و نہوں برباد کیا ۔ کابل ہے جو سپ ہ آئی اسکو بھی اپنی کیٹر تو دا واور جوش کی وجہے معلوب و نہوں کرتے اور جس کسی برچکومت کی طور داری کا شہرہو تا اسے سے نت اذبیت بہنچاتے ۔ مصالحت کی کومشش کی گئی جس سے باغی اور دامر بہ کر درست درازی کرنے گئے۔

محمو دخاں فورج نسکرگیا اوراسپر ہوگیا۔علیا حمدخاں کو بھیجا تواسوقت کو ہامن ہیں چور وں نے زور مکیٹا اور کا بل رہیچ چھانی کی۔ اس نے موقع پاکراپنی با دشاہی کا علان کردیا۔ مگرسر جیندا مان انڈخاں کا دلی مخالف محقارشتہ داری کے سبب مو کوں سنے



اطاعت نه کی طکراسکامال دمتاع نوش کھسوں کرنے گئے اور وہ شبکل جان کیا کرانتیا کہ پہر نیا اسکامال دمتاع نوش کھسوں کرنے گئے اور وہ شبکل جان کی کرانتیا کہ پہنچا۔ سمت مشرقی کے صوب یہ بی بیا ہتری تھیلی اور شفام کا نام تک زریا۔ اسکے مقابی کے کیا تھی سمت شفالی سے رعب کو اما دکی تگیرہ ف دی گئی گراکھوں نے جبی اپنے جما تیوں کے ساتھ مرکز کے ساتھ اور کی تگیرہ کے خلاف جبی کے خلاف کے ساتھ مرکز کے ساتھ مرکز کے ساتھ مرکز کے ساتھ مرکز کے ساتھ کر کھومت کو شرو بالا کرنے مرا امادہ ہوئے۔

. بجیر مقاا در سیرسین د دنتین موتمرام موں کے ساتھ داکے ماررہے تھے جن سے تام سمت شمالی کا ناک میں دم مقاب جلال آبا دمیں بغاوت کا زور ہوا تو حکومت امکی وک كقام زكرسكتي كقي يهورون كا دفيير كيسكرتي اسليم ان كي مما ته عهدويجان كي طرح وال-انكيمرغنول كومنصب عطا بموتے أعلى جعيت كوننخ اہيں دى كميس اور سامان حرب بيني كيا كيامًا كمسلح وآربت بوكر باغيول كي خرلس - زية وه حكومت پراعمًا دكر سكتے عقم اور نه ہی انکے سمائھ اور لوکٹ عنق ہر سکتے تھے۔ انٹھ کسٹن س کو ہدامن و کومستان کے خانو ل ور ملاؤں کوربیر چھی کہ اس لطنت کو پہلے تباہ کرناچا ہے جو برسلام کے بڑکس کارروازیاں كركے اب قاتلوں اور مفاكوں كے مساتھ الحاد كر تى ہے اور الفی چے روں اور دھاڑو لياں كو آلئتابى بناناچاسى -چنائى كىلىسقاكوامىرىناكركايل ىردىفادابول ديا-دس نك محاصرے اورمیکزیں سے مالا مال ہونے کے بعد ریشکر رحبت کرکمیا کر انحا نتا قب نرکیا كَيَا كَيُونَكُهُ حِلَالَ ٱبادكِ جانب فوجهي جي جاتي كفيس اورخو دامان الشرخال اليي بيه برواني م

رسوانی میں مصروف منع کھا کی کرقو توں کو دم النے شرم آتی ہے۔ مہیں حبابیں ان کی قلعی کا فی کھولی گئ ہے۔

چزشیس دن کے بعد سے واپس بلالیا گیا تھا کہ مبادا کر نی مخالفان و کس دخال کو بھی جگوجلال آباد کی حکومت سے واپس بلالیا گیا تھا کہ مبادا کوئی مخالفان حرکت کریں تھی جھی جگوجلال آباد کی حکومت سے واپس بلالیا گیا تھا کہ مبادا کوئی مخالفان کا بہنیاں ہو تا گی مرق تی کی مرق کے بعد سنے جفاسے قرب ، بائے اس زود یہ بنیان کا بہنیاں ہو تا اگر دہ ممت مشرقی میں رہتے تو محکن تھا کہ بغاد ت کی کلی نوجی دیتے اب ندامت ہوئی تو امکے علاقے میں تو ان کی بیات اب بھی وہ بنی قدمی کرتے اسکے علاقے میں گئے تھے کہ دوسری طرف سے فعلات ہوئی اور دہاں سے چور کا بل میں اداخل موسے نے۔

ا مان الله خال کے تواسکی بہای ہی ا مدر چھکے جھوٹ چکے تھے بین نجے انھوں نے اپنی بوی والدہ اور بہنوں کو مع زر وجو اہر کے ایک بڑے ہوائی جہاز میں قدر مصار کھیجہ با اسلام اور ایک ہمینے تک می طرح قمبتی کہ بباب خفیہ طور بزکا لئے کا کمس لسلہ جاری را لا متحا اور ایک ہمینے تک می جب غزنی متحا ۔ اب وہ خو و موٹر میں ببٹھے کے بھاگ بی کے اور کسی کو کا نول کا ان جر نہوئی جب غزنی بیار ہو گئے تو تمام اعلیان وار کا بن محکمت کو جمع کرکے فرمان سنایا گیا جس میں اسکی نمر نر وستخط سے بیا علان محتا کہ مجھ سے شمعلوم ملت کو را بیزار ہوگئی ہے ۔ بہر عال السی حالت میں مثار مب ہے کہ میں با دش ہی سے دمست بردار ہوجاتی اور اینے بڑے بھائی مرد ار

عنابيث التُدخال كوافغا نسستان كے تخت برجھ ِرُجاؤں -

بعيت تشروع بوكني ورادك مبارك بيخلقت كامّانتا بنده كيا يحوسات مزار فوج بھی تھی گھرنٹے با دمٹ ہ کا عزم الٹرائی کا نہیں تھا۔ صلح کے لئے حضرت شور با زار وغیر ہم کو بھیجا۔ بڑای شکل سے انکی رسائن میدان محارب میں جوروں کے امیر تک ہوئی۔ عِس نےسگ زر دہرا در شغال کا جراب دیا اور شام کو کا بل بر قالْبن ہوَ گیا ہے نابت اللّٰہ نے تبن دن بادمت ویا کدار مکر کمیز نکر اس اثنا میں بحیر سقا ہے اپنی جان تھیڑانے کمیلئے سوال د جواب کرتا ریا – آخراس سے اچازت مصل کرلی که انگریزی طبارے میں منجھیکر مع ابل وعیال کے وطن کو ہمیشہ کے اتنے و داع کرے ۔ کابل ڈاکو ڈل کے ٹرینے میں الكيا-امان الله فال نع تنه هارس معررخ كيا كرغزني سنتمكست كهاكرلولك ا ورقة م كی مبزاری كامزید ثبوت با كرمع كنیا دراموال کیے مند دستان كی را ه لی علی احد خاں نے قندھار میں تھی با دشاہی کا دعویٰ کرکے نا کا می خال کی اور جیر د ل کے ہا تھوں اذميت سيقتل بوا- اب ظالم تقريبًا عام افغانستان برهيا كئے - وجاسواخلال اللياري

نهارت الري المادي. في الري و كار كي دي المادي.

## فرات معرف التاعريم

مسردار محدنا درخال في محنت بياري كي حالت بي انقلاب كي خبرس اخبارون بس پڑھمیں حب سے آئی ہقراری ہجید بڑھی حب پیروں کے کھی غیبے کی الاع یا بی تو آگر حیہ آئی کز دری اسدر جرمتی که حرکت سے عاجز نتھ گرد فعتهٔ ایک خاص ہوس سے جھکر فرمانے کے کہ اب اس کی مدد مجھ ریز فرض ہوگئی ہے محب امان المرخال اوران کے بها ن نے ملک کوبدمعا ستوں کے حوالے کر دیا تو اسکا چھڑا نامیرے ذیعے عائد ہوتا ہے میں زندہ کس بدنامی کو بردہ شن نہیں کرسکتا کہ ڈاکونا امل حکمرانی کرس اور ا خرد هن کویا مال کرکے غیر کے میر د کردیں۔ مجھ برزندگی موت ہے اگر گھرسے باہر رہر اینی قوم کے منطاطم سنوں اور اکمی نجات کے لئے ہاتھ پا دُں نہ ہلا دُں۔ البشہ میں بچار ہموں نگرامیمی لہوا ورمیا نس مجھیس ہے اورمیں چاہتا ہموں کہ دم دِلہیں اور آخری قطرہ ّ خون اسى كومشسش ميں شاركر در كم افغانستان بلاؤں سے كلكر آزاد و آباد ہوجائے۔ اس قصدکے بورسفرکی تیاری تشرد ع کی۔ ڈاکٹروں نے اور نیز تمار داروں

نے روکا۔ راستے میں جنعف کے ہلاکت میں شتج ہونے سے ڈرایا طبی مشورہ میرکہ مرص زیاده ب اورتقل وحرکت اس جان کاخطره تقینی ہے۔ عام صلاح ریکتم مسافرت میں کہیں خوار ویے اختیار ہو کس جعیت خزانے اوراقتدارسے ظالموں کامنے اہلہ كروكئے \_ نگراً بي نے کسى كى نرمسنى اورسر دار مجد يائتم خال درسر دارتنا ہ د بيخال كوجو ہمراہ چلنے کو تقے تسلی دی کہ اگر منزل مقور پہنچنے سے پیلے ہی مرک نفسیب ہوگئی توصر<sup>س</sup> د ل من نہیں تیگی ملکہ افتیٰ رہ کل موگا کہ دطن عزیز کی را ہیں جا ن دی ۔ سلم میں اس سے روانہوئے تو دوسروں نے اٹھا کرا کوسوار کیآ اسی طرح جہاز میں بھی سطر کھرے ذریعے لائے گئے۔ اب اندیشے لاحق ہوا کیونکر پہلے حیندروز طبیعت امبی مگرای کرحواس بجازین اورسیونتی کی باتیس کرنے گئے مونس کا مباتی باس بیطے کیا سنتے ہیں کرسیدسالارسمندر میں میدان جنگ کے احکام دیتے ہیں الكواراني كى تورس بات بي ملت كومصيب سنكاك كى بدايت كرت بي-ان سے حالات محاربہ لو تھتے ہیں اورکسی وقت غصے میں اگر ڈ انٹے ہیں کہ رغیفلت کی وہ تدبر کمپیا علی میں ماللہ کا کئی کے اسس استوں نے دبر استیانی کے بعد آپ کی سنسے مست اوردم كي شكايت كوا فا قريموا اور مهنئي بينجكيراً يكي سحت مين كحيد ترقي ظاهر حوتي -آب کی شہامت وشہرت کے شایاں ال بینی نے مستقبال کیا اور افغنانی كونسليت مين امك برطى محلس منعقد مونى حس مي أب نے فرما يا كه ميل فغالف تان

امن وصلح والقناق بلي كميني كوسشن كرنے جار ہا ہوں كھرحيْ رروز استراحت كي خاطر تا جمل بوال میں قیام پذر برست وہاں اخبار دس کے نائندوں نے آیکے طرزعل كی بابت مستفسار كيا چنك جواب مي فرمايا كهمبرا ورميرے خاندان كے مب افرا دكا هرف میم مقصد ہے کم اس نازک و قت میں اپنی مات اور وطن کیلئے خدمت کریں۔ ہم اینے قوت بازوا وزولی و دماغی مساعی کوامن قائم کرنے اور تمام اقوام افغانت تات م مصالحت ك روح بيونكنيس صرف كريكي ماكراسي مقدر حكومت اسلامي كيسيراه صاف بوجائے بوعمومی میلان ورضا کے مطابق ہوا ورستقلال ومشرف کے ساعة درم كرسكي كمية ككريمي موح ده اوضاع جارى ربين خرص فغانستان كي آزا دى اور خو د مختاری بر با د بروجائیگی ملکه د نیما کے امن میں بہت خطرات واقع بروجا تینگے لنذا با دوخ علالت کے بیں نے لمبے مفری کلیفیں گوارا کی ہیں تاکہ اپنے وطن کمیلتے ایک ضرمت بجالامکوں-اس برافبارات کے نامندوں نے آپ سے تخریری بیان کی درواست كى جواكب نے خلق كريائد سےجوانكا بميشہ خاصر رہا ہے قبول فرمائى۔

یقین کیج کمی خوص نمیت کے ساتھ امن دھی دخیر کا بینجام سکرا فنانستان کی موجودہ بدحالی کو درست کرنے کے سنتے جارہا ہوں۔ اس مقدس خدمت کے ابھا ہیں میرا ذاتی مدعا کچھ نہیں میرے خیر مقدم کے بیانات ہیں میرے احباب نے یہ تو تع کی میرا ذاتی مدعا کچھ نہیں میرے اوا دے کہ میں قندھا رجا و لیکن اکھوچاہئے کہ مجھ مراعتا دکر کے مجھے میرے ارا دے

اورفکررچھپوٹرین اکہ جوطریقہ امنیت ومصالحت کے قیام کے لئے لازم دکھیوں
اس چیل کروں۔ میری اول شغولست اس آئٹن سوزال کوگل کرنا ہے جوافنانستان
میں شعد زن ہے اوراسے ہستقلال و آزادی کوجلا کررہی باگر فورا بجھائی نہجائے
بیل شعد زن ہے اوراسے ہستقلال و آزادی کوجلا کررہی باگر فورا بجھائی نہجائے
بلکہ امن عالم کوبھی اس سے خطرہ ہے جس وجہ سے ہرقتم کا فرص ہے کہ اسکے
فرو کرنے میں کوسٹ ش کرے۔ میں اپنے وطن کے فدائی کی خیشیت میں یا وجو رجا رک
خرابے بھائی کو ساتھ فرانس سے آیا ہوں ہم کوئی ذاتی غرض نہیں رکھتے
نہ اج دبخت کے مدعی ہیں مبلکہ سے چاہتے ہی کہ حکومت افغالستان ماصی وحال
کے فلات ملت کے ادادے پر قائم ہو وہ بی شخص کو باورٹ ہی کے لئے
منتخب کرتے ہم بھی آئی مت بعث میں اپنے وطن کی خیرخوا ہی کرتے ہوئے اس کی
اطاعت کیلئے حاضر ہو بگے اوراسکی رکا ب ہیں خدمت کریئے۔

مجھے اس فتنہ و فسا داور نفض دعناد سے جوا فغانستان ہیں ہر باہے مہبت افسوس اور صدم مرہے - خدا تھا لی اسکے ہستقلال وحرمیت کو ہمینٹر برقرار ادر اسکے تعلقات کو تھام دولِ عظلے کے مراحة خوشگوار رکھے ورہیں توفیق و قوت عطا فرمائے کہ ایک مصلح خیراندلیش اور صفت بے غوض کی مائن مشورہ دے کراختلافا اورخاند جنگی کور فع کرسکیں اور ایسی خد مات بجالا نئیں جوا فغانستان کی عزت غفرت کاموجب ہوں ہیں اور میراخاندان علاحضرت امان اللہ خاں کے موجودہ حال ہوت ہشتمال کو تاسف دہردی کی نظرے دیکھتے ہیں۔ سیافسوسف کے ادت ان کے ناعا قبت اندلیت اندا قدامات سے داقع ہوئے ہیں جو تجدد لیسندی کے جوش میں صیاست عمومی کے خلاف علیا میں آئے ہیں۔ تاہم ان کی ذاتی ہیں جو اور ملت کی منفعت کے لئے اپنی خالصا نہ مساعی سے ہم دیلے نہیں کر بیگے اول ہماری صادقانہ دعا ہے کہ لک میں اتفاق واسحاد قائم ہوا اور ہسس گردا ب

ای صفون کے ہشتہ ادات جیے اگراپنے دستخط سے افغان تان کی اقوام طو القت کے اعیان و استراف کے نام ارسال کئے اوران کو نصیحت کی کوایک جرگر منعقد کرکے بحث و ندا کر ہسے فیصلہ کریں اور باہم جزاک جدال سے باز رہیں میں بہتی سے رخصت ہوکر شہور سطینتنوں پرلوگوں سے ملاقات کے دوران میں بہتی سے رخصت ہوکر مشہور سطینتنوں پرلوگوں سے ملاقات کے دوران میں بہتی سے رخصت ہوکر میں ایک عام جرگے میں مصالحت و اتحا و اورائی میں بہتی تذکا در تے جائے کہ میں ایک عام جرگے میں مصالحت و اتحا و اورائی سلطانت کے قبیام کا فیصلہ کروں کا جو ملت کی مرضی و آرز و سے مطابق بہوا ور الیسٹخص یا درش مہوجو نیک کردار دیا بنت متعارا ور سباوصات میں ممتاز ہو۔ میں علی خوالی یا کسی اور کے بھکس اور ایم نہیں موادر کے بھکس اور ایم نہیں کروں کا بلکھ مرف کو سس کو عرف کا مرف کی اور کی کا طرف دا رہوں گا جس کے دل میں دخن و ملت کی خیرخوابی ہوا درسا تھ ہی کس کو عمومی مما سیت حاصل ہو۔ اکمٹر لوگ در تو است

کرتے تھے کہ آپاہ ان انڈخاں کے لئے کسٹر اوٹاج و تخت کی کوشن کی کوشن کریں اور اپنے ما تھول ن کے اپنے ما تھول ن کی عجد اس کے مبید بت میں جوان کے اپنے ما تھول ن کی عجد سے کے عجد سے کے مبید واقع ہوئی ہے ہمدر دی رکھتا ہوں مگران کی با دست ہی سے متعنق اس لئے کچھ نہیں کرسکتا کہ مہید کا انتخاب ملت کے اصول فرائفن میں سے متعنق اس لئے کچھ نہیں کرسکتا کہ مہید کا انتخاب ملت کے اصول فرائفن میں سے حبیث خص کو وہ مجت واعتما دی تکا ہ سے دیمھیں اور وہ وانعی خیراز ایش اور لائن ہو تو وہ امارت کا ستی ہوگا۔

پیشا ورمیں بھی تنہراط اون اور سرصرات کے لوگوں کوجوبطی تعداد میں ان کے بیاس آتے تھے ذکورہ بالا بریان سے منسلی کرتے رہے ۔ اس اثنا ہیں علی احمد خال تاخت و تا راج ہونے کے بعد و ہاں پہنچے اور ان سے افغانستان کی جہلی حالت سے آگاہی ہوئی۔ نیز اور اصحاب سے جوچور وں کے جور کوستم سے بھاگ کرکی گئے سے آگاہی ہوئی۔ نیز اور اصحاب سے جوچور وں کے جور کوستم سے بھاگ کرکی گئے مخت تا زہ واقعا مصعوم ہوئے۔ ان کی بنا پر آپ نے مناسب جھاکہ اپنے بھائی سردار جو جو کہ کر انقف تی پر ما مل کریں۔ اگر جا بھی سید وجہ سے لوگوں کو خانے خیکی سے روگ کر انقف تی پر ما مل کریں۔ اگر جا بھی سید وجہ سے لوگوں کو خانے دیں ان کی مرض کا دورہ حاکہ ہوتا کھا اور الیمی حالت میں ان کو جھیوط ناسٹ تی گذر تا تھا گر ملت کے در دکی دو اے لئے ان کے کھم کی تعمیل لائر میں۔ آپ اپنے بھائی مردارت ہ ولی خاں کو لے کر کو ہا ہے۔ داستے مطمل کو گئے۔

عرض را دمین خلفت کا بجوم مید دا د دیتا تھا کہ جہتنفس دهن کی خدمت میں اپنی صحت کی پر دا فکر سے ملت کی نجات کے لئے اپنی جان شند اکرنے کو تیار ہوا ور ہو پہلے ان اطرا حنامیں اپنی شجاعت کا سسکر جا چکا ہو دہ عزت و حرمت کے قابل ہے۔ فال

فأل كأكادين ملاحات ورجيال

جو نکر جور د ں کے ساتھ تعبق سمجھدا راشی اص بھی تشر م*کی ہوگئے تھے* انھوں نے ستروع بي ميں صلاح دى كر يہيے مسيد سالار محدنا درخاں كو بلاكراينے ساتھ شال كرنا چا سئے۔چینا نج فوراً انگر مزی ملیارے میں آپ کے چیا زا د تھا کی سرداراحرشاہ طل كويش ورردانه كياج ببني سيجها زيرسوار بوكر فرانس كى طرف يطيحا وركهبي راستيي بیخبرانه گذر گئے بحب غازی وہاںسے وامیں ارہے تقے۔سردارت ہمو دخال کو سمت جنوبی اعزام کمیاتا که و ہاں سے لوگوں کو نه مرت امان استّد فال کے برخلانت الحظائيس ملكمان كوب كر تندهارالا تى كے لئے جائيں۔ لوگرے گذر كرادر وہا كے بالشندول كوحقيقت اكاه كرك حبب ممت جنوبي يستيح توافوا وسي معلوم بواكد برب بھا تی ہند درستان تشرلفی ہے آئے ہیں۔ ان کی بجار رسی ادران کو حالات سے خرداركرنے كے لئے ياره حياركي طرف روانه بوتے جمال اس وقت سبير الار رونق افروز ہو گئے تھے۔ زاتی مرج وغم کی دہستا قرن کو بالائے طاق رکھا کیؤنکہ لیٹین

متن کہ کابل میں ان کے عزیز واہل وعیال مب بلا کے شکینے میں جکڑے جا کینگئے سردارمشاہ محر دخاں اب اس مہم رپر تقرر ہوئے کہ واپس جاجی اور کلپی جاکر لوگوں کو جمع اوران میں اتحاد قائم کریں ۔

سپیر لارٹے تو دخوست کی طرف رخ کیا۔سرحد سرینٹیار لوگ منتظر تھے اور بڑے اشتیاق سے منتے تھے۔ افغانی تو اپوں سے آپ کی مسلامی لگئی مِشارُخ و خوانین کے مجمع میں آپ نے ایک موثر تقریر کی اور جرگے کے انعقاد کی بابت اعلان کیا۔اس اُٹنا میں آ بیانے مکا تبرب تمام نواحی کے ارکان دا عاظم کے نام مکسکر حربے میں اتفاق کی صورت بربدا کرنے کی بابت ارس ال شکتے عید کی نماز کے بعد جرمیان گالف میں اداہونی آپ نے بھر تقریر کی حس میں تو روں کے تسلط کے سبب بیان كركيے مسس دن كوغم كار دربتا ما اور مرمعين كوج كثير نقدا دميں جمع محقم اثفاق وائحا د کی وعظ فرمانی نوست کی تھا ڈنی آپ کے درود سے پہلے محاصرے میں تھی اور چاردن طرنت مبیدان محاربه تقا-آب کے حلوہ فراہوتے ہی امن قائم ہوگیا اور پیزیک فال بھی جبسیاکہ رحمیت اورسرکاری دازمین سکے درمیان مخالفت دور ہو گئی۔ اسط سرح سيرك الارفازي كى بروتت كوكشنش د تدبير المعاجر وزيراوي اورمقامي بإشندون کے مابین جزمین کا تھبگڑا عیل رہا تھا دفع ہوگیا در نہ فو ف تھاکہ ایک جدا جنگ جھے مہاتی ا وراس كاحلقه وزريسةان تك دسيع بوجاتا -

یران دا قعات کا آ فا زہیجن کامسلسلہ بڑی بچیدہ المجمنوں کے مساتق سرحدی معا ملات میں جاری ہوتا ہے۔ و و نوطرت اکھڑ لوگ اپنی قومی اکڑ میں بخبر کو توڑ ہے و ڈالنے ہیں جس کی کو بال بن نل کی خصوصیات کے ساقہ و کہت میں سیرسالار فازی ان لوگوں کے نزد یک براے محترم ہیں ادر ان کی عزت دلی اخلاص برمبنی ہے جو ہمیشہ اب كاستيوه رياب اوراس كاار فراق نانى برريط بدنيبين رسبتا ورنداس وقت دہ بادرت ہی ہیں اوراقر ارکے سائے سے دور ہیں ہیں کے میسے وہ بہلے ہماں کے باستندول برانفتیار رکھتے تقے۔اب میرسب کامل آزاد ہیں۔ بجیرسقا کوان کی فوشامد متطورس وه كوسشش كررياب كه ان كوطع دے كراينے ساتھ ملائے امان الله خال قن رهار میں ہے اور اسکے ہوا خوا ہ خام طعی سے امپید کیائے ہوئے ہیں کہ وہ کھر کا ہل کہ متصرف بوجائريكا -اسمل سمت جنوبي كي بها در دل كوزياده بركان بنف كم مواقع نهيي وین چاہئے سپیر الارغازی کے سامنے حرف مین ظربے کہ مات متحد ہوجائے اور میر لوگ بایمی نزاع و تفرنن کو د در کر کے شفق موں اور چوروں کا تسلط رفع کر کے فطیم انتمان ملى اتحا ديك رسنما مبني - سي عالى افكار النكي وماغول مب كانا برام شكل مسلم ب- راست میں نور حیاں روٹر ہے ہیں ستنواں دوز کا نظیم ہیں۔ ان کی اہمیت مجھنا ونڈٹ کا کام ب مرامكي كون تييي سے مجي فالي نہيں ۔ شيركامقا بلركزناجبب نشكاري بإئقى بربهو بندوق ا درنيزه بهجي بإس بوامهان سيح

بنسبت سمانب کو مار نے کے جب وہ بھین کا ہے آ پڑے اور آ دمی کے پاس تھر پالکڑی بھی نہوا ورعلاوہ بران جم بھی نا تواں ہو کہ جھیلانگ مار سکے دم تا ول نارز د پا نلغز د"اورنگ زیب کا ایسی صورت ہیں ہی ارت او ہے ۔ سپیس الارغازی نے انگر زوں کے محاد ہے ہیں کامیابی جال کی اور سیان کی زندگی کی زرین فصل ہے گر اب جو متازل دبیق ہیں کہ ہمیابی جال کی اور مہاک خطرات سے پٹی پڑی ہیں انکو طے اب جو متازل دبیق ہیں کہ بہنچ پا جا ہم اند وزیاب ہے جس کامطا عد البشر مرغوب ہونا چا ہے اگر جے گوہ ہم قصود دکھیے نے بعدی ہاتھ لگتا ہے۔

شمسی سال کی بہتی تاریخ کو غوت الدین خاں ولد جانداد خاں احمد زائی جیئے آدمیں کے مسابھہ مع چند خوانین کے باریا ب ہوا جانداد مستجزبی کی اول بغا و ست میں سرغنہ محتما اور اسکی سزامیں توب سے اطایا گیا تھا۔ اسکے باریخ بیٹوں کو بھالنی ملی تھی اور میں غور شالدین ہزدہ ستان بھاک جانے سے مستجزبی کی دوسری بغا و سامیل مان انتلا خور شالدین ہزدہ ستان بھاک جانے سے مستجزبی کی دوسری بغا و سامیل مان انتلا خال کے کام آیجس براسنے بڑا انعام بایا ہے جب بجئے سقا کیہلی دفتہ کا بل برجد آ و رہوا تو اسکے مشکر کام اول و وافعا کی ان بڑر جو گرا گیا ہی تو ب الدین نے اپنے آمری تھی کی میں وہل ہر گیا بالدین حرکت کے لیے آماد و نہیں محتمد کی تاریخ اور کو شالدین کے لیے آماد و نہیں محتمد کی تاریخ اور خوشالدین کھیرا مان اشدخاں کے ایک طام رسی طرفدار کی حیثے سی خدمت کرتا رہا۔ بعد میں اپنے کھیرا مان اشدخاں کے ایک طام رسی طرفدار کی حیثے سے میں خدمت کرتا رہا۔ بعد میں اپنے

علاقے کوچلاکی جہاں سے باطنا چوروں کو کمک بہنجیاتا رہا۔ اباس کاسیرسالارغازی کے باہر مع خوانیں اور جبیت کے آنام صلاا فزائی کا موجب ہوا۔ اوراس سے وسرے قبائل براچھا الر براا۔ اگر جیر بعد میں معا ملکھا وزکلا۔

د دسرے دن جرگہ بیٹھاجس میں سپہسالارغازی نے حسب مول تقریر کی جمافرت بر کارگر ہوئی۔ اعفوں نے جواب میں میرغرض کیا کہ ہماری عقیدت کی کے سٹا ہم ہے ہم آپ کی بعیت کرنے کوئیارہیں اور آپ کے سواکسی کوبا دمثنا وہمیں مان سکتے البتہ سترطابہ ہے كمآبياها ن لتدخيان كے ساتھ كوئى رالطه ومراو د ه زركھيس كونيكر سم اسكويا استكے كسى رشت دارکو با دش ہی کیلئے قبول نہیں کرسکتے ملکہ جو کوئی اسکے ساتھ تعلق رکھے ہم اس کا میجرم تھی معان نہیں کرسکتے۔ سپرسالار غازی نے واضح کیا کہ میں صرف فغانستان میں فسا در نع کرنا اور آتا و قائم کرناچا ہتا ہوں اور اس میں میری ذانی غرض کو ئی نہیں واقعاً میں نہ اپنے لئے زکتنی اور کے لئے بلکہ صرف اس منے کام کر ثاہوں کہ ایک صيح مسلطنت عمومي القاق تشفيكيل كي جائة اور مي ثم سبكونفسيحت كرتابو ركيب . تنک ساری ملت امکینتخص کونتخب نه کریے کسی کی اطاعت اختیار نه کرو- تام روز كى مباحثات كے بعد ميں رفنن كا اصرار مرقرار تھا يفيدل ہواكم اب كرديز كى طرف مُن كري بها ن پيكرامك بالسيج تكيمي اس امريد اكره مو -

خوست ہیں دوہفتے گذر کئے اور کسس اٹنا میں لوگوں کا تا بندھار ہا جن کو

سیرسبالارا دران کے دو نو بھائی مسردارشا ہ دلیخال اورسردارشاہ ممو دخال سمجھاتے بجصانے رہے کہ ہم تنفق ہوکر حوروں کا تنحتہ بلٹیں اور کھیا کی بایڈ اربا دست ہی کی بنیا د رکھیں۔ وعوت ناموں کے جوا مب س ختلف قبائل کے خان اور جوان ات قرمی ناچ کے سالتر نعرے لگاتے اور آئندہ کامیابی کی امید دلاتے تھے۔ ان لوگوں می سختسیم كرنابرا أشكل مسئله عقام ميكوبن بيس فرسم كى بندوقين موجود تقيي - قبائل كى تعدا دغير مين محى كن كوكس كسرقتم كى بنيد د فتي دى جائتي - مرقبه ليه ماكر سرخص زياد ه اور كالى متيارس کا دعویٰ کرتا تھا بہسید مسالارغازی نے بڑی فرہمت اور ندسپرسے اس <u>مشل</u>ے کوحل کیا و دسرانازک عامله پر تفاکه کو منے قبائل آپ کے ہم کا ب بوں ۔ ہر قبیلدا در سرفرداس ہیں مجى تقرب كا تواما س محقا - آخر مير قرار بإيا كه تبين رم ستو سي سفر كميا حياست سير سالار حدرانیوں کے ساتھ ان کے علاقے میں سے جزئیل شاہ ولیفان سنگوں کے ساتھ ان ان کے علاقے میں سے اورا سی طسیح جزئیل شاہ محود خاں جاجی کی را ہے لو گر کا رخ کریں ۔

مسلحتنسیم بور با بحقا اوراسکے افتدام پر کوچ ہوتا کہ جھ مزاد شکلوں کی آمداً مد کی خرجنی بیسے۔ سپرس لارصاحب جھا فی سے باہر کلکوا سکے سائٹہ ملاقی ہوئے - بہا در دں نے چہنٹ میں اگر بند وقتیں حبلانی نشر دع کس - زماین سے بیا وازیں اور اسمان سے با دل گرجنے کی صدائیں جوسن وخروسن کود و بالا کرکے گواہی دیتی تقتیں کہ عالم علیا وسقط و دنواس حرکت رکت میں وافق ہیں۔ باران رحمت کے نیجے کھوٹے میرسالا رنے لینے نیک و ملنداراد بیان کیے جن کے جواب بی ایک نگل خطیب نے لیے بیانات کا مسلسلہ چھیڑا کہ ا مان متله خاں محے حکام دشوت خورا ورعیا س تقے حکومت رعایا کے عالم سے غافل تقی فیرتی اوردینی اصول کے خلات کا در دائیا ہے اری ہوئیں۔ ہم امان متندخاں کو اپنا وشمن اور کا فرسمجھتے ہیں اسلئے سپر سالا رصاحب سے میا قرار لینا جاہتے ہیں کہ اسکے طرفدار نهول دراس كني كوني كوشش كرمي جواب مي آپ نے مير نكرار كيا كه ميں رفع فسا د ا در قبیام اتحاد چاستا موں ا درسلطنت کا عقدہ بڑے جرکے میں گرد میز صابر کا -اسكے بعدصبری قلبلے سے ملاقات كى جوشئے وار دموئے محقے اور اسمير كھى وليسے بى قۇمى شۇر وغۇغا كانطېار بوا سىيىپ الارتھيا دُنىمىي دائيس آئے-د نستاً بامېست بندو قول کی اواز آئی۔ مرقوم اپنے دمیوں کو بلانے گئی۔ حیصا وُنی کے دروازے بند ہم كئے اوراحد زائروں نے اوبر كے مورجوں برقسف كرليا۔ باسر نبدو قول كى اواز يا د ہ بموتى جاتى تقى ادرتشونيش بير مقى كراً ما كسى مخالف قوم تے حمله كيات ما ماہم في افت بیدا ہو گئی ہے۔ آخر موخوال کر مسبب ٹا بت ہوا کہ منگل اورصری قبیلوں ہیں دہرمنے کینہ بروزكرك حبنك كإباعث بواس صلح كاوفدهي أكميا اورستمار فعيد سوكيا مسلحه كي نفسيم قب مل كا تعيين كه كې س مامور تون اور نا كور د نز اعول كاميش ا ناايك اندينية كامورب عقاكركه بركوني خفيه ماعقران فتنول كي تخريك مزكرتا و - گرديز كي طرف

حرکت فوری لازم تھی اور بیا سباب تاخیر سجیمة اکومزید تیماری کی فرصت نیٹے تھے۔ جب سفرکی ا دگی کا دن آیا تو تحیرشور دشراعظ ا درحدران کے د قبیلو م محفکرا شدت كيواكي - دىخىل كيت محقے كى كوبېرك خان كى قرم سے كمتر بىندونتى مى بىپ-سابكىپ ندىم تمول د فا دا رېسر كارخان كھا۔ نتگے يا دُن كيم تا ڈاڑھى كىر دال باندهما وركيي لوكور كومهي اى فع ببركوتا - ان كوديوار كرسانة وكوما كرك ان کے ممرکے اوپرنٹ نہ باند مفکر گولی مار تا۔ امان اللہ خال نے ان کی منتی کار پوشاک کو بدل دیا ا در امکی لطے کے **کو فوجی منصب دیا۔ ببرک خا**ل کی قوم البش<sup>ر</sup> نزز مجمى جاتى مقى مسس لئے دىخىل كے حسدسے كى ن كيا كدان كوبندوقتين زياد " ملی ہیں گرحب فع لرطنے بیرا مراستے تو الیب معلوم ہو! کم فسا دیکے ساتے بیماز ڈہونیڈ ہیں یمسبیرسالارصاحب نے اس مجا دیے کو طریقے ندیا بلکرایٹی فراست دنہم مسافورًا مسلجها ديا تمريرهل عارفني بمقاكية نكر درعتيقت تعفن قبالل فتتح بركمر ماندهت تقا ورموقع كى تاك إن لكى رمت كلة ماكه تفندة بيدا بو-اسى ون بت م كے قرب كھر حي و نى كے باہر منكام بريا ہوا اور سرطرف دورد صوب سنروع بوكني حب سيفابت موكياكم بركارستانيا واتفاقي نبسي مير وكياكم بركارستانيا واتفاقي نبسي ميروكيا چاری رکھی جاتی ہیں اور اسس و فعرمفسد وں کامیارا دہ محقا کہ فوست کے شہر میں دست اندازی کرکے اور شارمیا دی جائے ۔ تو نکراکٹر بٹائل میرسالارہا

کے ساتھ صدق سے داہستہ تھے اور پر فساد حرن ایک دوقبیلوں کی طرف سے مشروع ہوتا تھا۔ اسس لئے فوری اور عام سراست نہیں باتا تھا اور سپسالا اور ان کے بھائی اس کے دفعہ میں کوشش کرکے کا میاب ہوئے تھے۔ الیہ شورشوں کے انسدا د کا برطی سختی سے تہمام کیا گیا تھا۔ چیا کچے رات کو کھے شبہ ہوا اور شہر کے محافظوں نے گولیاں چلائیں اور جلدی خاموشی ہوگئی۔ ر خی گرفتی اور ا کے طرحت میں میں اس کی اور ا

دوسرے دن فریٹ الدین کواحد ذائیوں کے ساتھ گردیز کی طرف روانہ
کیا اور فردسب برسالار فازی شیرے دن رہبیار ہوئے۔ راستیس کی کی اور فردسب برسالار فازی شیرے دن رہبیار ہوئے۔ راستیس کی کی کا مرف کا دمی نے ایک سیاہی سے بند دق چھینے کے لئے ہاتھ مارا ہمن کی گولیاں بھل کمین کر بغیر کمشت دخون کے معاملہ رفع ہوگیا۔ البتر یافین کو کھیل کا موجب ہوا۔ میں دن برک فال کے میں فساد کا اور موجود دہے کو بی میں فعیل کا موجب ہوا۔ میں دن برک فال کے قلع میں قیام کر تا بولا اور آگے دری خیل کا علاق تھا بال خیست گذر نااس برمو قوف کیا گیا کہ وہ لوگ برخیال دی تا کہ داہ میں کوئی نقصان ڈبینی میں۔ نیز سیابی کی بند وق مع تا وال کے والیس کری۔ دری کے لی تھیان شہینیا میں۔ نیز سیابی کی بند وق مع تا وال کے والیس کری۔ دری بیل تھیاتے نہیں بلکہ راہ دیتے سے بی انگار بند وق مع تا وال کے والیس کری۔ دری بیل تھیاتے نہیں بلکہ راہ دیتے سے بی انگار کی طرف داری میں کرتے ہیں اور وسیل میں لی کرسے ہیں اور وسیل میں اور وسیل میں اور وسیل میں اس کام کررہے ہیں۔

ان کے درمیان ایک سیونے رمست نقیرے جو اسس قبیلے کوٹھی ہی

منة ہوئے ہے۔ دات كو دحدين أكر نعرے لكا مّا اور عالم غيب كى خيرى بمّا مائے علما اس کو بری نظرسے دیکھتے ہیں اورسوائے دری خبل کے اورکوئی قبسلہ اسسے نہیں ہوانا ۔ غالباً اسس کا تعلق جرنیل محدمدل کے ساتھ ہے جواسے فراوانی کے سب مرة رومیر پنجا آہے تا کرمسیر سالار کی میش قدمی کور وکے اور قب آئل میں اتحاد قائم ہونے نہ دے۔ محدودی کا محان کشیرجان تجریمقا کا دربر رمار ب اورسي بيل امان المدخال كاليك حاكم تها ما فظات را ن انقر فيم قالون دان اوررشوت خور يسيرا عبائي عطاء الحق وزيرخارجرب جويها الكي كرنس مق بڑا خدا ترس صالح عابدا در بامروت - ساب چوروں کے نوکر سے اور کسس کی خدمت مي سركرم اوراين مناصب سي سرمن رووسرى سلطنت كو تعب لا كب بين كرت- اس ليخسير الاركى مهاعى كراستيس روار الماتح اور دری خیلوں کو اس طنگ کے ذریعے سے قالو کتے ہوئے مقے۔

جب انفوں نے مبٹ دھر می دکھائی توبا تی تب کل معطے اور لا ای پرادہ مہم کے اور لو ای پرادہ مہم کے بادر لو ای پرادہ مہم کے بادر وخور دھی ہوئی مگرسپد سالار نے اس اندیشے سے کہ مب ادا خانہ کی واقع ہوا ور امسس میں مدت گذر جائے اس را ہی کوچھوڑ کرد وسرے رائے مفرکر نامن سر جوا ۔ اس اثن میں سروار شاہ ولی خان کی طرف سے میٹ رسوار مہم کے خالوں کے خ

کے نام نصیحت اور تہدید کے ہجوں میں مکھے تھے گرامس خیال سے کہ دونوں قوموں کے درمیان عن دسسرنہ نامے اور تاخیر مزیر نہوان خطوں سے کام لئے بغیر سیرسالار صاحب نے کوچ کوچاری رکھا۔

تین دن کے دفتوں مولوں کے بعد جدران کے علاقے سے گذر کرخروٹیوں
کی مسرز بین بیں بہنچے بیہاں ملائع ملی کہ یہ قوم سپیس الارکوامان الشرخاں کاطرفدار
سمجھتی ہے اس سنے ان کو را ہ دینے برسرگز آمادہ نہیں۔ اسس کی آہیت بر
نظر کرکے احمدزائیوں کے جیند فالوں کو آگے روانہ کی آگہ فلط نہی کورف کری اور
نز دیک کے خرو کی خوانین کو بلا کرخو دسمجھایا۔ بوں تضیہ نبیط کر آگے برط صا ورارگون
نز دیک کے خوائین کو بلا کرخو دسمجھایا۔ بوں تضیہ نبیط کر آگے برط صا ورارگون
کی جھاؤ کن میں وار دہو سے جہاں تو بوں کی سلامی ہوئی۔ فوج کو ان کی سمنظا
کی جھاؤ کن میں وار دہو نے جہاں تو بوں کی سلامی دینے کا وعدہ کیا اور
ایک معین میں ایک رئیر ترفیع اور دو مہینے کی تنخواہ الذم دینے کا وعدہ کیا اور

اب خوانین حاضر موسکتے اور بہت مباحثے کے بیدان کولقین ہواکسیمالار امان انتہ خاں کی حامیت میں نہیں ملکم عومی اتفاق کے لئے افذام کررہے ہیں کھر بھی انھوں نے خطرہ خاہر کمیا کہ اگر ہم مانع نہوں باتی افزام سلیمان خیں ہج زرمت اور کھ واز میں ہیں خرور مقابلہ کریں گی کمیونکہ وہ امان انتہ خاں کی دو بارہ سلطنت کے قتیام کو رو کنے کے لئے سرطے آمادہ ہیں اور آپ کو وہ اکس کا طرف ارتھے ہیں۔ اس بہت تشویش ہرئی مگرسے پرسالارغا زی میں کوئی افسردگی نہیں یا ٹی جاتی تھی۔ اپنی جميت كا فرادكوا ورخوانين كوبار باري فسيحت دموعظت كرتے تھے كه ملك طرط مے کھوے ہوجا نے گا۔ افغانستان کی عزت خاک میں مل حائے گی ملطنت كانام ونت نبيس سي كارباي زنفاق كاركاركا دوانفاق كوييز فطريكو سب ملت جمع ہوکرایسے با دست اوکونتخب کرے ہوفللم سستم کی بجائے لیے مامورین کوعدل و دا دیرِقائم رکھا در قومی و دینی احکام در مونم کی مایندی کرائے۔ لوگ عبدر ابن کی دست دراز ہیں ہے رم کھاٹتے اس کے پھر بجال ہونے سے البتہ دُّرتِّے ہیں - دو دھ کا حل اگر بھا چھ محیونک میمونک کریتے توموندورہے میسالار غازی حبب و دسروں کو ملامت کرتے خود تھی پرسٹ ان نہوئے گراھتیا طے کام <u>لیتے بڑھتے تھے۔</u> آپ کے مما کھ تقریبًا ڈھائی توا دمی ممرکاب <u>تقے ج</u>محیّات ثبائل سے منتخب کسی حادثے سے خون نہیں کھاتے تھے اور فدا کاری برآ مارہ تھے۔ مسرر وصنه بنجير تميرخواننين اورهكول كواسيخ اسسلى مقاص رسي اكا وكيا- اگرجير اكثراب كى كلام ب مثاور توقع محرونك بترسيرها م يوكئ هي كرسيسيه سالارامان امتَّدهاں کے لئے ساعی ہیں تھے بھی اندلیث بھا کہ کسی سے نیالف گروہ نو دار نہوجائے۔ زرمت سے اپنج مبدر س تی تھیں بیمشخص نے آپ کواپنے قلع میں بہمان رکھنے کی دعوت دی تھی اسس نے اب بہلوہتی کی۔ اپنے کوئی پردا ہ نگر کے جا دہ بہیا ئی جاری رکھی اور سبدسے گردیز کی منسزل کا تصد
کیا ۔ چارر وزبر سے دشوار گذار سفرس گذر ہے جو ظاہری دمعنوی شکلات
سے بھرا تھا۔ بارے بیرم اصل طے ہوئے اور گردیز بیٹج کر بجائے جیا ڈنی کے بالادہ
میں مقیم ہوئے کیونکہ گردیٹ ی خانوں نے آپ کومتعد دعسرالفن سے اپناہ جا ان
رکھنے کی درخواست کی بھی۔

ماک تی ابتری کا بیرحال مقاکه ہر تبدیا ور شخص کوخو دسرا درخو درائے ہوئی قدرت حال مقی ۔ افغانستان کے دانا لوگ با دشائی کوا کیطلسم سے تشبید دیتے جو خو د برقابلہ کو رعیت کے کمز ورہے گران دو نو کو با ندھے اور مقامے ہوئے ہے بر کر تربی علی معنوں میں ملی رفنا مندی ہے حیکے بغیرا مکی مدت تک با دشاہی کا بقا ہو سکتا ہے گرا خرفنا ہو کر رہتی ہے ، ہی برمانت بھی مجھر کر ملوک طوا لعت بلکا فراد کے ہاتھ میں آجاتی ہے تا اور اسکے دشمن میں فران فالب رکھتے ہیں کہ اقلا جزبی مشرقی علاتے سرحدات کی طرح آزاد رہینگے اور اسکے دجوہ بھی قوی ہیں ۔ ان متوں کے مشرقی علاتے سرحدات کی طرح آزاد رہینگے اور اسکے دجوہ بھی قوی ہیں۔ ان متوں کے باشت کریں ظالم حکام کے باشت رہے تھرن میں ہوئی حفاظت برد است کریں ظالم حکام کے باشت رہے کہ کار سکے دیوہ بھی قوی ہیں دو است کریں ظالم حکام کے باشت رہے کہ کور سکے کھرنے ہوں جہ ہیں کسی خرص سے جبری کھرتی ہوں جب بردہ اپنی حفاظت خود کر سکنے کے گھرنے میں ہوں۔

یہ فاجعہ ہے۔اس در د ناک ڈرامے کے کئی مناظریس سے امکی مفتحکر حصہ تھی

ہے جوان اوراق کی تسوید تک بھی ختم ہواہیں۔ مسرحد میں دنونے)مست فقیر کا قصصہ اخباروں میں مشائع ہوتار ستاہے۔اس نے درمخیل جدرا فوں کو المحضرت محداد فیاں کی با دمث ہی کے دوران میں امھارا۔ بعض وزر پویں کواپینے معاملے میں مشر مکیب کر كربيا - آخر وه سلطنت كى تدميرا درباق قبائل كى اطاعت سے بسيا موستے اور درخيل معندر به دمشجان موکرره کئے ۔ اس فقیر نے بساٹرال کی مدت عمنب ر ہ کر باج ڈکی طرف سركالاا در دمند و كوا كهارا حكومت سندفي الشكركشي كي عير تيست رفو عكر كوكيا ا خرار فرار ہوکر کا بل بہنجا مگر دو نکراسے با دشاہی معانی مل حکی تھی اسلے وہی اے رہنے کا حکم ہوا۔ اسکے ساتھ ایک تور دسیاہ) ملنگ تقاصنے توست ہی فتہ بر ما کیا تحقاوه ملاک کیاگیا ۔ مگراب بحیرمتان کی حکومت میں میرمت مختار سے اور انھی مبیرمالار غازی کو درخیل سے عبور کرنے میں سدراہ ہوا تھا۔اب گردیز میں بھی نز دار ہو تاہے اور بندوقيس كارتوس اورروسيطلب كرتاب اريحا ورسيدسالاراسكي عرض اور همكي كوسنت بیں کداسکی درخوہمست قبول ہونے بر قبیلے کوشمولسیت کا فتری دلیگا ورندا ور کتنے اس کی شرکت کے مختاح ہیں۔

جرك أنعا ويعوني والميدي

گردیز میں ایک قوام ہے جوابھی اما ن انتہ خاس کا دم مجرتاہے اور اوگوں کو
کو امید دیم دلاتاہے کیو کھراسس کا بادت ہ قدندہ ارسی د دبارہ بخت پڑگمن ہوگیا
ہے۔ دو سرا بر سیل محرصد بی خاس کے ساتھ کو ہدا منی اور کوست نی سیا ہمیں کی
اجھی خاسی تعدا دہ سے جھا و نی میں براجت ہے بیست جوبی کی ووسری بنا وت میں سمایا
سے اسلی سینے بر مامور مقا جو میگزین میں جمع کمیا گیا تقا۔ اب لوگ اس کا دہیں مطالبہ
سے اسلی سینے بر مامور مقا جو میگزین میں جمع کمیا گیا تقا۔ اب لوگ اس کا دہیں مطالبہ
اجرزائیوں کو کورم رکھ جس بروہ و مگرت سے مجھ و تت میں رہنو تیں ہیں دی میں
مرت سے تھے کہ اس نے امان اللہ خال سے وقت میں رہنو تیں ہیں جیند آ دمیوں کو بھی
قتل کر دیا تھا۔ عام مین کل مجی سے برا الد غازی کے حقید تر ند سے اس میں ماکھ اور جو سی میں ماکھ اور جو سی کھی مدعو کتے جا تیں۔ حاکم تو مجور اشامل
د ہا قامیں جرگر منعقد ہو جس میں حاکم اور جو سیلی تھی مدعو کتے جا تیں۔ حاکم تو مجور اشامل
ہوگیا مگر جو نہیں نے نسیت واحل کی۔ آخر مولوی اسٹار فراز خال نے جھا و فی میں دوخل

ہونے کی جرآت کرکے جوانکی نظرتِ عالی کے موافق تھی اورائیں دلیرانہ خد مات بربت سی بجالائے بقے اسے سمجھایا کہ ابھی بجرپر قاکے متعلق کوئی فیصلہ نہیں ہجرا اور ملست پراگندہ حالت میں ہے۔ اسلئے متاسب ہے کہ دوٹوں کے مابین مجد نا درخان کو تقیق مقرر کریں کمیز کر وہ اسی غرض کے لئے آئے ہیں۔ وہ متر مک توہوا مگر اسپنے ساتھ تین سوموار وہیا دہ لیکرآیا۔

غور شالدین بھی بہتے گیا تھا اور سردار شاہ دلی فال بھی دوسری را ہسے آگئے ۔ فقے بالا دہ کی سجہ سی سب لوگ جمع ہوئے اور گر دیز اور سنے سیس الارصاحب کے میں تھ نماص ارا دہ شاہر کی اور بنہا سے افعال سے سنے افعار کی بیر دی کونے کا دعدہ کیا ۔ گر دیز میں تاجیک آبا دی ہے جن میں برکی بھی ہیں اور نواجی کے افغانوں کے ساتھ ان دنوں جو انکی سخت مخالفت تھی وہ اب سبیب الارفازی کی برکت مصافحہ ومی افقہ میں مبدل ہوری تھی ۔ یہ نظارہ معلا برخ شکر کو کب بھا ناپشیطان مصافحہ ومی افقہ میں مبدل ہوری تھی ۔ یہ نظارہ معلا برخ شکر کو کب بھا ناپشیطان معین کو کو کو کہ ان شیطان میں کہ وقت کو ارائی ہو اس نے تو ظاہری بردہ انتظار کو میں اور مرافی کو کر در میں اور ساتھ تکوم و نی و کو مو ا الفند سکھ ۔ مجھ طامت کر و طبکہ اپنے آب کو طزم تھی اور میں ہو دو دو اتفاق جاری ہے کہ دفعتہ باہر بندو توں کی آ دازیں آنے لگیں اور ساتھ ہی تندہ سے جانے گئی ۔ دولو کا طوفان بڑ صفا کیا جو آدھ گھنٹے کے ہی تدری بریارہا ۔ برقبیدا ورشرخص جہاں کہ میں مقا وہاں کھڑا رہا ورا کی دوسرے وسرے میں بریارہا ۔ برقبیدا ورشرخص جہاں کہ میں مقا وہاں کھڑا رہا ورا کی دوسرے وسرے دوسرے کار ورا کی کو دسرے وہ میں بریارہا ۔ برقبیدا ورشرخص جہاں کہ میں مقا وہاں کھڑا رہا اورا کی دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کی دوسرے کو کو کو کی دوسرے کی دوسرے کو کیا دوار دو اور کی کو دوسرے کی دوسرے کھی کو دوسرے کو کو کو کی کی دوسرے کو کو کر دوسرے کی دوس

بربدیگانی کرنا تھا۔ ہمس اٹنا میں جزئیں کے تین مو ادمی فائب ہو گئے۔ میسدان صاحت ہوگیا اور مقتولول ور مجروحوں کے سوا اور کوئی نر رہا جن میں چار سوار سبب مالار غازی کے عمر کا ب بھی تنہیہ ہوئے۔ بیہ ہے ایک اور مونر فرق کل میں اتفاق پیدا کرنے کی زجات کا -

مسجدے قلویس کر مذاکرہ ہوا کہ میر کت کس ہے مرز د ہوئی۔ بعض صا کم کو ا ور د وسرے جنبل کوٹھڑک بٹاتے تھے۔ فیصلہ سیموا کمان دونو کے ساتھ جونکاکٹر قبائل کونخاصت وبرخامش ہے اس لئے ایک بے طرف قبیلے کی ها طاعیس منطق جائنی اکرانکوکوئی نقصان نرمینجایتے اور حجواؤنی میں جانے نریائیں بینانجے قرآن سرنیوں کے ساتے میں الکورودا جرزائی کی طرف سے گئے۔ اس سے قبائل میں قدر تسكين بوني محرعومي اتحا وكي عارت مين تزلزل سياموكيا ا درمام مشتباه امدرجه بط معركمياكم آئنده احبّاع كے لئے دئتين كھالى دينے لگيں ممركا جران احد زائیوں کو اسس میٹ کامے کامو حریج جھکر علیجہ ہ ہو گئے ۔مٹککوں مس تھی لے عتبار کے آثار نو دار ہوئے۔ ہرطرے جی میگوئیاں ہوتی تقیس مگرسے سالار حسب دستور طین سے مفاہمت ومصالحت میں کوشش کے علاوہ دوسرے علاقون می خطاد كت بت بھى كرتے تھے تاكر تام ملت ميل الفاق كنبين بو كرد بزمين بھى ملى وعسكرى الفنياط كے لئے اليے آدمی مقرر كے بن برگر ديز يوں كواعمّاد كھا۔

ان دنوں کا بل سے ایک طیارہ برواز کرتا آیا اور کیم شتہار ڈوالکرخومت کی طرف چیلا کیا۔حب واپس لوٹا توامل کر دیزنے اسس قدرگولیاں لگائیں کم تيل كى نالى خراب بونے سے ارتے برنجور بوا۔ د وجہاز ران زریحر امت سلتے مرا المستم ادر المحاد و المرابع المرك كوليول الما اور المسكم مفهون بيا مفتحكها طاباح كمنده عبارت مينان كوتخريمين دلانا مقاكد فوسسيرسالا وادرانك بهجائیون کوقتل و قبیدکر کئا اسے بهبت ساانعام دیا جائیگا کیونکه و ہ فاک تفرین منصو بالمصكرات تيين و بتائل سرسيرسالاركي عزت وحرمت اتني زيا ده نفي كمافات طماعوں کومھی ہیں جا حسارت نہیں مرسکتی تقی کہ ان کومزر بینجا ئیں یرسب سے نیاد<sup>ہ</sup> سچاا ورگراسبب بخاح و فلاح تویه مقاکر آب حقانیت کے میے شجاعت سے کام کرتے تقے حبکی د جرسے خیرخوا ہوں کو آپ کے سیا تھ عقیدت اور دشمنوں پر اپ کی ہمیت گئی۔

بخت کی یاوری بھی ایک معتنابد امرہ جینانچ جنس لیمان سائل سے مصطفے کال کے ساتھ باتیں کرتے فتح کے لئے ادل و آخر سرط اس فتمت کو دّار دیا تھا کیا اپتے بارے میں کیا مصطفے کی ل کی کامیابی پر مگر بیصیب جوروں کو مجھی میں سے البتہ کچھ عرصے کیلئے اور پائدار منصور میں عقلا وصلی کامی حصہ ہے البتہ کچھ عرصے کیلئے اور پائدار منصور میں عقلا وصلی کامی حصہ ہے البتہ کچھ عرصے کیلئے اور پائدار منازی اور اسکے براوران کرام کے سے منے البعی دہ وقت نہیں آیا ورسب ہمالار فازی اور اسکے براوران کرام کے سے منے

ا بتلاؤں کا نشکر ہے ابھی از ماکشوں کامقابلہ درمین ہے۔ابھی کئی امتحا نوں ہے گذرنایا فی ہے۔ ملت کے مجھرے ہوئے شیرا زے کو بیر ندلگا ناگیا وضعیت سے گدرستے کو باندھناجس میں کا نبط بھی ہیں اور کھیولوں کو ملبلیں نہیں ملکہ زاغ دزغن ا م الح من والتي ايك الكرسيق كاكام ب ب پڑگئ کیالوٹ یارب ککسٹن ایجا دمیں 🚓 دست کلیمیں ہے گابلیل کھنے صیاد میں برطرف بإلكنده اوراق بيت برربعا مصابين مطالع سيسآ كرمطالب كى غلطا فبميول كاياعث بمرح ہیں۔ انکواکنٹھاکر کے مجلے کی صور مصامین قوم کے سامنے میش کرنا ایک مدت جاسما ہے ادر اس اتناس و معملف من خاست بي و منتزير دارو سك التر دهوكانين كالوقع ب ا درا مع بعض لوگ مبی خواموں کے اباسس میں میرتے ہیں ادرا کے حلیکا نکی تلکھ کیا گئی مگر فی الحال توکسی بیشک کرناهه لعت نبین ان قام دسرسوں کی موجود کی بیان اریک گشادن ي*ن اورج كى كرندي هي گرمي اور روخن بي*نجا ديتي مبي جينانچاب السياسها ناسما سياسنه آيا \_ سمت مشرقی کی تمام اقرام کے غایندوں کا ایک وفد جوالی سونسی ومیوں پر مشمل کھا ممت جو بی کے ساتھ ماری نیں اول بارائی د قائم کرنے کے لئے وارد ہوآ ا کی قرمیر مالار فازی کی قدیم صاد قانه عنایات کی شش دومرانات می الار محد ہائتم خال کی مساعی بلیفر کا الزّ جو علاوہ سابقہ تعلق کے روبسینے پہیاس طرف روانه و في محق تميسرا محد كلخال كى مرد النه وار كومت شول ورها لى مېتو كالتيج جواېلى

نی خدمات کی دہیسے اسس وقت و فد مذکور کے صدر تھے اور بعب ریس وزبردا خابوئ أفغانستان كےان دونىيتانوں كاالقىال تقاجن من شر بستهي اوروه اين عادت كاقتفنا براكه فيهيس رست عقراب ممت ستمالي كے بھي لوں كو جيرنے كے لئے جمع ہونے جوشہروں كى بھيروں كو كھا الدرس عقے۔ ان دونونے باہم نداکرات کرکے بیفصلہ کیا کہ تورون کی سلطنت ننگ ہے عار ہے ادر تباہی ویر ما دی کا باعث ہوئی ہے امان اللہ خال اپنی غفلتوں ا ور برعوں کی وجہ سے ان تمام خرا ہوں اور ویرانیوں کاموجب ہواہے۔ لہذا بادمتٰ ہ ا تند دکل مک کے وکلا کی مرضی سے شتخب ہو اور بجیسفا کو مشرقی وجونی متوں کے متحدہ تنبیہ نامے سے آگاہ کیاجائے کے سلطنت سے فوراً دست بردار بوجائے ورنه بزور باز وعلیحده کیاجا کرمع اینے حاموں کے مفرکردارکو بہنچایاجائیگا می نکہ جنا محدنا درخان اعتدال و دوراندلینی ادر الی خیرخوای میں مکانه فردنا بت بر حکے میں وہ سٹوا ہوں اور سم سب ان کی ہدایت کے مانحت مبرطعے کی فدا کا ری برآ ماد ہ ہیں میشرقی کا مندو كىكس تورىرىخونى ۋائىرىتىقى بوگئے اورمب في اس ير دستخفا كئے -اب برمناسب مجهاكيا كه زرمت اوركم وازكے سلمان خيلوں كومى اس ميں سر کے کیاجائے گرافھوں نے میرجواب دیا کہ امان النہ قندھار کی طرف سے

حد کرنے کو ہے۔اس کا دنعیہ میں لازم ہے بعد ازاں اگر سجیم مقالا تی ملطنت

نبوا تواسکا چاره کیا جاسکتا ہے۔ غرض پر کم انفوں نے مشرقی د جزبی اتحاد میں مشرکت باعثنا تی کی اور علیجده رکم کارروائی جاری رکھی۔ انکی مثال سے متاخر ہوکرا در قبائل میں بھی کن رکھ شی کے آثار نمو دار مونے لگے چنانچہ دیخیل جدران انکے ساتھ جاکرشال

بھی ہو گئے تاکہ عزنی سے آگے بڑھکراہان النّد فان کاراسترر دکس۔

سلیمان خیون سے خط دکتابت کے اتمامیں پر درخواست آئی کہ اگرسپر سالار
امان الشدخاں کے طرفدار نہیں ہیں قواسپے ایک بھائی کو بھیجیں تاکہ وہ تشکر کے افسر
بنکراسکا مقابلہ کریں۔ سپرسالار صاحب کا نقط نیال یہ تقاکہ بہیے چور کو تخت سے
آثار کر دائے عمومی سے فیصلہ لیا جائے کہ آئندہ امان الشدخان یا کوئی اور مالک سلطنت
ہے اور سلیمان خیل مقدم یہ سمجھتے تھے کہ اول امان الشدخان کے دوبارہ وزور کو
توالیں انھیں سپرسالار کے کمسی بھائی کی شمولیت انکے نزدیکے مرغوب بھی گرخود سپ
سالارا و ران کے بھائی میں بھے علاقہ مزدیوں اور طاحقا وا دول کی دوسے اسکو گوارا
نہیں کرسکتے تھے اسلیم سخت صدمہ کھاکہ نہایت افسوسے مجبور ہوئے کہ سلیمان

خىيلول كے بغيرائي قصدر عمل براموں۔

200 Company of the contract of

اب برلزوم دکیمهاگیا کهمشرتی دحنوبی انجم دیکے بعدلوگر کو اینے مب مقد ملا کر بیسفت کواخطا رمیجاجائے اور اسس کے بعد مشرقی کشکر بتخاک، کی ا سے وہاں آگرموجو دہوا درجنو بی جمبیت سپیرے لارکے ساتھ لپوری قرت کے س کھ دہاں جہنچے ۔ چونکہ ترقمی معاملات ہیں سرنسسر دکو دا قصب کرنا صروری ہوتا ہے اسس سئے سب کوط الع دیثے در ہوئی۔ اس اتناس خوست الدین نے خوفرده حالت مي آكرطسلاع دى كريجيرسفت كي فوج التورمين بنيج كن سهدان کے مقاملے کے لیے تیاری ہو۔ اس نے ڈھول بجانا اور حزوبی جنگجواول کو کا سکے روانہ کرنامنٹ روع کر دیا۔مشرقی نماسیت وں نے اس نہیت سے كم جدري ولهب جاكر كالل رجيراً هما في كرس خصيت لي اورسب بيرسالار صاحب ا متورکی طرنت براھے جو لوگر کی حدیر ہے مسردار شاہ ولیخال گردیز کو سُکنٹے تاکہ اسے صدرمقام كي منزلت بيس راستركهي -

سپيرس لا رصاحب نے لوگرميں دخل ہو کرمعب وم کيا کرمعت دی فوج مرض دردسیش میں ہے اور حسیرخ فالی ہے اسس سئے وہاں سنچے۔ فوت الدین نے مسس مدرسے کی میرخیوں کے ساتھاس کی پرانی رخبش ہے مع اپنے احد زائوں كتيب في كالت كالمات مع جيند مل دور در برسي قيام كيا ، لوگرسي با في مملكت كي طرح كئى گردہ ہیں۔ کچھ لوگ، طع میں آگرا وربعض ان کے فریب سے بجئے مقالے ہوا خواہ ہیں و ومسے اس کے ظلموں سے خبر دار ہو کر تھیراما ن اللہ خاں کو وہسیس لانے کے خوا بال ہیں مگراکشر سسیر سالار خازی کی دعظ زفسیحت سے متابشہ کر حوا تھوں نے چرخی خوانین کے سامنے بڑے رفت اور لیج میں نسبرمانی عومی چرکے کے نعت دیرِ شفق ہیں جس سے قبل کا پرنسصلہ ہے کہ ایک تنبیہ نا مریح سعت کو بهيجاحات جينا نخيطره بإزخا تترسيس اركان حرب گر ديزكے ہائدہ ايک كاغب كارنيه درلوش ارسال كياكيا- مسس كى برمسيد ما جواب كے نتمظار مين اخير يونى بعد مين معلوم مواكرة اصد مذكور فيدس والاكيا \_

نو شالدین کا خطابینی کرمش و مزار می جواگر کا ایک حصر بسیادی فرج سے مط بھی ابوگئی اسس لئے کمک بھیجئے۔ یہ واقعہ خلاف او قع اورنقت نیجنگ کے بڑکسس رونما ہواکہ ونکہ ابھی بجی سعت اسے اخطار نامے کا جواب مطلوب عقابت کے بعد ملح ہوتی یا لؤائی۔ و دکسسراگر دیز۔ یہ کاروس وغیرو منگلستے گئے تھے جو دیر کے بعد پہنچے اور موجو دہ حالت ہیں ان کے بغیر اول البتہ گمان میں ہیں ہیں گا۔ بہر حال اس خبر سے کہ اولا انی چیو گئی سنگر جسٹن ہیں آگر مقابیلے کے لئے کالا اور سب ہمالارصاحب نے حتی اوس ان کا ہنظ م کیا۔ ایک دن رات کے محارب کے بعد کوئی نتیجہ نہ کالا قوخو دیمیدان ہیں پہنچے جہاں دو نوطرف سے بندوقتیں جی بعد کوئی نتیجہ نہ کالاقوخو دیمیدان ہیں پہنچے جہاں خود نشانہ باندوقتیں جی رہی تھی ۔ آپ نے دو تو بول کو آگے بڑھا کر رفوز سے مقادی نوج خود نشانہ باندوقتی میں میں اور قوئی کیا اور ان کے گولوں کے سات میں شرک کے بیٹ سے مقادی نوج بیٹن میں در تو بین جیا بئی اور قوئی کے سے مقائی دی جس سنے تو بین جیلا بئی اور قوئی کے سکر میں سنے تو بین جیلا بئی اور قوئی کے سکر میں میں میں میں اور قوئی کے بیٹے ہما ایک کی سرح بی سے جا موسی کی توغیب سے بھی آگے بڑھا اور شام تک لڑائی جاری رہی ۔ رات کوظرفین سے خاموشی تھی ۔

 محصوری کی حالت میں مدورا نگی سب پر سالارصاحب نے بادجود انتشار شکر

کے پرلیٹ ان نر ہوکر فوراً نواحی اقوام کوطلب کرکے ایک ہزار آدمی سامان

حرب جو گرد ہز سے منگوایا گیا بھیجنے کا فقس کیا اوران کا ایک جعمہ رواز کیا

گیا بجزئیل صاحب سس کے پہنچنے سے پہلے سقا دی غلبے کو دیکھیے کر مجبور

ہوئے کہ وابس فرلیس اورمحا حرب کو تولیس جوچا روں طرف سے گھیاڈال

دیا مقامتمام رات برط سے صعب راستے سے گذرتے سپرسالارکے پاس پہنچے
اور اب ہرجانب سے اندھی اسی ا

کست بار کی ہیں سب سالار غازی کار وسٹن جہرہ اس امر کی دلیل مشاکه ایسی کی کوئی دجہ نہیں ہے

بہماں ہیں کا میابی ہے کر شمہ جوش ہمت کا
اگر سر اہر آجاتی ہے ہیں ہے گا ہے کہ مقصد کا صعف اور
آ بہن سکست کو نا امیدی ہیں سبھتے تھے بلکہ کہتے تھے کہ مقصد کا صعف اور
غیر معقو لمیت بڑات فو د سر نمیت ہے اور بیطرت مقابل میں پایا جا تا ہے۔ ہم
ملت کی نجا ت کے لئے ساعی ہیں جس کے واسط ابخا دلازم ہے اور بیدونو
بلندمطالب ہیں جو بنفس فو د فالب ہیں۔ اگر جربم کسس مرصلے میں مغلوب ہوئے
گرقرم مرعوب نہیں ہوئی بلکہ متفقانہ طور بر محر تعرف کرنے کے لئے تیا دہے۔

اب ہیں جرگے ہیں وہ طراق سوچنا اور خمت یار کرنا واحب ہے جوجلدی کا میابی
کی طرف زمبری کرے - اسس طرف تمام جبائل کے نمائندے جمع ہو کرندا کرات
کر رہے ہیں جن کے مطابق محیر سلیمان خمیلوں کو اپنے ساتھ متحد کرنے کے
لیخ لکھا گیا - وہان ا ب حضرت صاحب تشریف رکھتے ہیں اور ان کے رسوخ
ا ورعا قبل نہ رویہ سے امرید ہے کہ اسس اتحا و کا حلقہ وسیلع ہوجا ہیگا ۔



مسس گیرو دارس محرصد بی جو عجاگ کر کا بل چلاگیا تھا بچیسقا کی طرف سے
نائب سالاری کاعہدہ سے کرسمت جنوبی ہیں چردوں کا راج بھیلانے واپس آیا۔
اجرزائیوں کے بچھا دمی اس کے ساتھ والسبتہ ہوگئے گربا تی جنائل نے اسکی
حرکتوں کو نفرت سے دیکھی ۔ اسس اثنا میں بچیاسقا کی طرف سے ایک ایلی بنجا
عبداللطیف خاں کو ہائی جو کالج جھیوڈ کر افغالت تان میں بجب کرگیا تھا اورخفیہ
مشرار توں کے سبب کا بس سے بھی کا فاجا کر بہضتاں میں بسیایا گیا تھا وہائی ٹیلی مشرار توں کے سبب کا بس سے بھی کا فاجا کر بہضتاں میں بسیایا گیا تھا وہائی ٹیلی سے معمود خاس بنے اس برشفقت فرمائی کھی جس کے صلے میں اب ان کو بچیا
مقالی عنایت کا بینی مجرا ب اور بچیا سقا قرعہ ڈالیس عب کرسید سالار
کا بل تشرفی سے ایم ایک مجرا ب اور بچیا سقا قرعہ ڈالیس عب کے سید سالار کی بال تنظرفین کی است کا بارتشرفی اسے مبار کی با آئا کو بل آئا قول نگریں تو آب کا سارا خاندان تو تینی

کردیاجائیگا۔ آپ اور حاضری ہنے اور کھر شفار تھی ہوئے کیونکہ واقعی سپر سالار
کے سب عزیز چوروں کے ہاتھ میں محقے اگر جہدہ اس صدمے سے پہلے ہی
چوٹ کھی تے ملت کی رہائی کے لئے اپنی اور اپنے اقربا کی قربا نی دل میں محقان
حکے تھے۔ پیغام کے تحریری وعدے بہت تھے۔ منجلہ سر کہ آپ لڑائی کے خیال کو چھید وٹر کر کابل آجائیں تو بجیسقا آپ کے فکر و منشا کے مطابق کام کر دکیا
اور آپ کی اطاک اور گھریا رکومستر دکر وے گا۔ اسس کا جواب آپ سے خود

چاہتا تو بھرمیرا ببغیام سن عنقریب اقدام کا جرگہ منعقہ ہوگاجی کا فیصلہ بھے

بھیجا جائیگا۔ تیرسے ببغیام کے اسس حصے کے جواب ہیں جہمیری ذات کے
ساتھ تعلق رکھتا ہے ہی لکھتا ہوں کہ میں نے اپنے خاندان کے سمب افراد کو
خدائے عظیم کے سپرکرکے اپنے وج دا ورعزیز د ں کو ملت کے حصے بخرے ہونے
کی بلاکو رد کرنے کے لیئے نذر قرار دیا اورامی قائم کرنے پر قربان کیا ہیں۔
اب بھی اس نذرونسے رہانی سے نیٹیجان نہیں ہوں اوراس کی قبولسے کے لئے
خدائی الی سے دعاکرتا ہوں۔ اخریس تیرے اورائی وراس کی قبولسے کے لئے
خدائی الی سے دعاکرتا ہوں۔ اخریس تیرے اور تیرے ہمرکہ توں کے لئے
ہاسے چاہتا ہوں۔ خیرخوا ہ ملت محد نادر ہ

## (M)

آب نے اس خط و کما بت سے سمب فو انہیں کو آگاہ کر کے الیچی کو محافظت کے سما کھ رخصت کیا۔ اسکے دس دن بعد کھیرسفا دی قاصد آیا اورا بنے ساتھ ایک نیاشکو فہ کھلا کر لایا جونا درخانی خاندان کی خزاں ہیں ایک بہمار کا سمال کھانا ایک نیاشکو فہ کھلا کر لایا جونا درخانی خاندان کی خزاں ہیں ایک بہمار کا سمال کھانا اور سرنج وغم کا اندازہ کر میں جس میں سے خاندان میں ایک بہما کا دنت بہت ۔ احمد علی خاں کا ذکر ہوا جو جرنیل ست ہم درخاں کے ساتھ معا دنت کر رہے ہیں۔ ان کے کر رہے ہیں۔ ان کے حجو روں کے شمکنے ہیں جیں۔ ان کے حجو روں کے شمکنے ہیں ہیں۔ نیا بت کے حجو روں کے شمکنے ہیں ہیں۔ نیا بت کے حجو روں کے شمکنے ہیں ہیں۔ نیا بت کے جو روں کے شمکنے ہیں ہیں۔ نیا بت کے حجو روں کے شمکنے ہیں ہیں۔ نیا بت کے حجو روں کے شمکنے ہیں ہیں۔ نیا بت کے حجو روں کے شمکنے ہیں ہیں۔ نیا بت کے حجو روں کے شمکنے ہیں ہیں۔ نیا بت کے جو روں کے شمکنے ہیں ہیں۔ نیا بت کے جو روں کے شمکنے ہیں ہیں۔ نیا بت کے جو روں کے شمکنے ہیں ہیں۔ نیا بت کے جو روں کے شمکنے ہیں ہیں۔ نیا بت کے جو روں کے شمکنے ہیں ہیں۔ نیا بت کے جو روں کے شمکنے ہیں ہیں۔ نیا بت کے جو روں کے شمکنے ہیں ہیں۔ نیا بت کے بت کے کو روں کے شمکنے ہیں ہیں۔ نیا بت کی دون کے جو روں کے شمکنے ہیں ہیں۔ نیا بت کی بت کے کو روں کے شمل کی کو بات کے کو بات کی کو بات کی کی دون کے خوال کی کو بات کے دون کی کو بات کی

يتك ورفرض سنن س كرنس عليتناه فال - ان كوفيس سن كالكر بجيسقا نے ا پنے ایلچی کے ساتھ تھیجا تا کہ وہ اپن اوراہنے خاندان کی صیبہت کی دہمستان سے اسیے ما موں کوخبرد ارکزیں ۔ جوروں کو سیگمان تھا کہ مسسیہ سمالار تشکست کے بعد اطاعت پر مائل موجا کیننگ جب انکو پیلی طرح تابت قدم با یا تو سیرجتانا چا ماکه تمهار احباوا قرباکسی در د و محن میں مصنے ہیں ان کا تقسدا مک کو دنکیھکرا وران کی زبانی شکر خوف كهائيس - ده محك مقدس جارا نتخاص كولان مرف يرآماده كئ بوسخ عقا بصلار ذیل ڈاکو وّں ا درا ن کے کوما ہ اندلسن مشیروں کی سجھ میں کیسے اسکتا تھا۔ انکو یقین بھاکہ علبیشا ہ خاں کی جا لت زارے وہ تگام عاسمے اورگھرانے کی آفتہ اگی قیاس کرکے ان مشرا لُطاکو قبول کرناغنیمت مجھینگے جود دسری دفعہ قاصد کے <sup>ز</sup>ریعے بیش کی جاتی ہیں۔ اگر مسیر سالار کا بل تشریف لائیس تو نہایت اعزاز واکرام ہے ان کی بزیرانی کی جائیگی ا درامس منصرب برحس سے بلندر کوئی نہومقرر کئے جائیگے ا گر کا بل آنامنظور نہو تذبحیر سقا کے ساتھ بیف کشس ترک کرے جہاں جاہیں جیلے جائیں۔ان کے اہل وعیال قیدسے رہا کرکے سفرنج جاور بہت سے نقدریے کے سیائھ دہیں تھیجدتے جائمنگے اوران کی اراضی کی آمدنی قسط وار پہنچیا دی جایا بحرے گی۔علاوہ براں اکو دول خارجہ میں جہاں وہ نیپ ندکریں مفارت کے عہدے بیر قرر کر دیا جائیگا۔ ان د دمنشہ طوں کے انکار کی صورت میں ان مے



سب اعزہ واقر ہاطرح طرح کی اذبیق اورعذا بوں کے بعد جان سے مار دیمے جائیںگئے۔ طبعی احساسات اپنوں سے نٹروع ہوکر بیکا نوں تک بعدیں سینچتے ہیں۔ ابتراہیں اہل قرامت اور مسالیوں کے ساتھ مواسات آخر میں دور کے رہنے والوں ا و ر مسافروں کی امراد کک بینجاتی ہے۔جوبنی نوع کاخیرخواہ ہواہل ہندکے ساتھ جار دی رکھتا ہو۔ دہها جربن کی غمخواری کاثبوت دے جیکا ہوا دراین ملیت اختان کو آزا وہ و اسودہ بنانے کے لئے مصیبتیں حبیل رہا ہو وہ خرورہے کراپنے کئیے کے ساتھ ہی ہت شفقت کاسلوک کرے۔ بیکنبے طالم دھاڑدیوں کے پینے میں کرفتار کو نا کو ں اندىتيوں ا درعقوبى كانىكا رہے-كرب وبلاكى اوركيا حدىم مكتى ہے -كربلامى كا سانحہ در بین ہے۔ بیوی بچے اور رسٹ نہ دار برغال میں گئے جاتے ہیں ماکہ ان کے قتل ہے 'در کرمز لیف دہارہے - بہاں مقابلے پراڑا ہے ۔سخت جد دہبمد ا و ر نا کامیوں کی مقا دمت کر کے امکیب د ٹولڑ اہے تو گر دسٹس حرخ نے الٹا بیٹ کھایا اور اورسخت شکست کامنہ دکھایا۔ تبائل میں نفاق وشقاق ہے۔ کئی مار استین سخبری میں ڈس چکے ہیں۔ درخیلوں اوران کے مست ملنگ کی کجروٹٹوی اوراحی زائیوں اور ان کے گھوڑ چڑھے مودا گرغوٹ الدین کی دغاباڑیوں کے سواخر دبلی اور کیمیا خباع کیجڈ جاد و کی منٹریا بچارہے ہیں باجرا ڈیٹرہ اینے کی سیحد بن رہے ہیں تاکہ امان المترفال کی دوسری با دشای عمارت کی جونت مصارمین اک رکڑے رسول المتد کے خرقہ

مبارکہ کے سامنے تو بکر کے رمیت پرکھڑی کی ہے اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ان رشکن کو اتف او را میدیں ڈھا دینے والے امباب میں ڈھارس بٹرھانے والی کیا چیز ہے ؟

شكست كے بعد جركے ميں بر معيد مرة بائے كفصل كاسنے كا وقت آكي اللائي جاری رکھنے سے فاقہ درمیش ہوگا ۔ بحبو کا کشکر کمٹ مرلکا مگر مال بچوں کا ترا بینا اور وفی کے لئے ترسنا انہیں اولے کب دیکا - لہذا جنگ سوی کی جائے سی بجیر مقاکر مبسلت دی جائے کہ سارا ملک فتح کرکے اوری قرت سے مقابعے کے قابل ہوجائے محارسے میں ایک مزط کی دیرے نبیولین کی رائے میں منطفریت سز مریت میں مبدل ہوجاتی ہے۔ یہ اتنی لمبی تاخیر کھوں روار کھی جاتی ہے۔اس سنے کہ روییزہہیں جس سب حاجات قضا ہوجاتی ہیں بیٹ کر کو تنخوا ہ دے کرفصلوں کی تلانی نف کی خربیے ہوسکتی تھی گریبیسیکہاں سے آٹا ینفرض ظاہری وعنوی سیامان مزاحمت وممانعت ا تنا بنسسه ا وال تقا كه ذا تى اورخاندا نى نجات كَنْ كَابْشُكُل دَكُمَا نَى دېتى تقى حيرجائىيكە يى نجاح د فلاح میسراتی - کمیانسے سیسلے امان اشدخاں اورعنامیت امتدخاں باوجوداین شہرت اور شہزا دگی کے اس پر تن عدت نہیں کر چکے عقے بائمر محدنا درخاں ان سب صعوبات کو د مکیصکر فرمائے کہ اگر میرے سمائھ کو تی بھی نرہے تو اکیلابند وق نسیکر برطهونگا ما كه وطن كو فلاكت سے نكالوں ما بلاكت سرىريوں س جب بجيئر سقا كاخط پڙها گيا توسب سالار خازى كے بہرے ہيں كوئى تغير خاليا
اوراسى ثبات و متانت كا اظہار كيا جو بہد كمتوب پر و كھايا تھا۔ اگران كے دل بي بي اہ خاندان كى طرف سے كوئى د غد غر روگيا ہوتا جس كى و و على خد شنے كے مواز نے ميں بيواه نہيں كرتے ہتے تو انعالن تان كے فرزند لؤجوان اور غيرت وسترافت كے بجسے على سناه خال نے رفع كر ديا جب اس نے سقا دى نامے كے ساتھ اپنے سب على سناه خال نے رفع كر ديا جب اس نے سقا دى نامے كے ساتھ اپنے سب موالار حرب بي موادت سے دكات كي بي سالار حارب كى خرمت ميں يہ ہے كہ بچي سقا كى دھكيوں كو ہو تناميں نہ لائيس جو ہما كے مارد و سے بي سالار عارب كى خرمت ميں يہ ہے كہ بچي سقا كى دھكيوں كو ہو تناميں نہ لائيس جو ہما كے اور كى خرار مائے فرا ہونے كو تيار ہيں۔ جانون كى خوات كے لئے آپ كى كاميا بى براپنى جانون كى نذر مائے فرا ہونے كو تيار ہيں۔

کیم علی شاہ خاں نے خوانین اور مکوں کے سامنے جبکہ سقاوی کا صدیمی حاضر کھتا ہوروں کی دست درا زیوں لیے ہتے طامیوں اور کسس بدنجتی کے قصے سناستے ہوکا بل ہیں حکم نے سامنے گھیری کہ علی مثن ہ خاں کو دو بار اکا بل نہ مجھیجا جائے ور نہ سخت کلیفوں کا اندلیشے ہے۔ کسس غیور کمسن افسوسکر اورا ب مجھیجا جائے ور نہ سخت کلیفوں کا اندلیشے ہے۔ کسس غیور کمسن افسوسکر اورا ب مسیر حقیر سقاوی نے مترم کھا کر جواب دیا کہ اگر میں و لہیس نہ جاؤں تر بجہم مت کے گا کہ علی ست و سے بیام رسانی نے میں اپنی رہائی کو غنیمت سمجھا حالا تک کے سابھا دمی قید میں ہیں۔ میراجوا ب جبح لایا۔ اس کے علاوہ اپنے عزیوں ان کے سابھا دہ اپنے عزیوں

کو بھی جواب بہنچ نا ہے جو ممیرے ساتھ ایک چیلس میں تھے ان کو اس حال میں جھیوڈرکر

خود کا زاد کھیر نا میر سے لئے نگ وعار ہے جس کو میں کہیجی قبر ل نہیں کرسکت ۔ اسے

دواع کرتے ہوئے سبیدسا لار فازی سنے فرایا کہ میرے تمام مظلوم و مجرسس

فاندان کو سلام بہنچ کو کہنا کہ تمحمارے باسٹر فانہ بہنچام سے ممنون و قشکر ہول تمحمانے

طنئے صبر وابحرکی و عاکر تا ہموں - وطن کی نجات کے ساتے جہاں تم فدا ہونے پر آبادہ

ہو میں اور ممیرے تابین کی مجابی بھی اپنی تشد بانی تقدیم کرتے ہیں ۔ خدا افغالت تان

کا حافظ طارت کا حامی اور تم مظلوموں کی جاعدت کا ناھر ہو۔

کا حافظ طارت کا حامی اور تم مظلوموں کی جاعدت کا ناھر ہو۔

بچرسقا کو بہلی طسیح جواب دی جیس کا جھسل ہے ہے۔ جسیب اللہ کو بھین اللہ کو بھین کام مست میں امنیت واخوت قائم کرنے اورا فن نستان کے تقدی جھنائے کو دول دنیا کے بایر تیخوس میں او کچا کرنے کے لئے جور ہوں کرا بی بیش کو ماعی میں کو گا ہی کہ دول دنیا ہے بایر تیخوس میں او کچا کرنے سے مصول کے لئے بیرسس سے حرکت کرتے ہیں کو گا ہی نکروں اسس باک مقصد کے جھول کے لئے بیرسس سے حرکت کرتے ہوں ہو سے این جان ال اہل وعیال اور سب انسنہ را دخا ندان کو و قف کر چکا ہوں اگر قو ملی و حدیث اور حمیدے سلطنت کے قیام میں میرسے سے تقدموا فق ہوگیا تو خانہ جنگی و در میں جو اسے گرجی سے دائر اللہ جو کہ اس میں ہو جود و روستن بر بابر کراف نت کو تیا ہی معرف ہلاک میں ہیں جو کہ اخری محظ کو تیا ہی کو کہ ایک کے اخری محظ کو تیا ہی کو کہ ایک کی خل کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کو کہ

نیک اور وں گا اور ترسیسے می ظاہری قوت و قدرت سے مہ طروں گا - اپنی جان ہیںا اور اپنے خاندان کونستہ بان کرنا تا کہ منت کے لا کھوں ہنسے اوا ورخاندانوں کو راحت وسعا دت تصیب ہو میں اپنا جا و لاانی فخر سمجھوں گا۔ فقط



المان المان

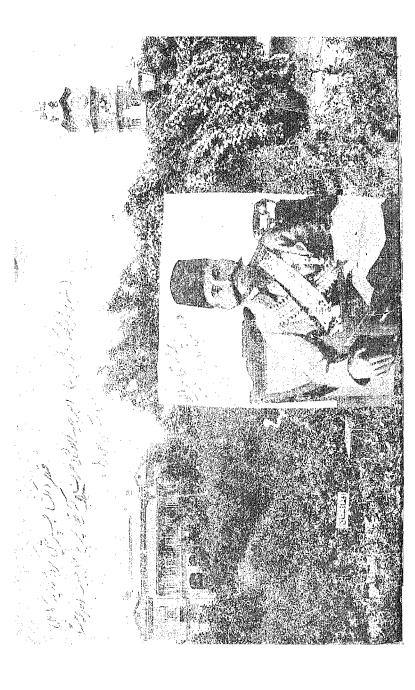

ان کا تشسلطامیا رہے افغانستان پرمستولی ہور ہاہیے اور سلحہ وخزانہ انکے یں د فورسے ہے گر بجائے لیپ میں حوصلگی کے اثنا ہی حمیت کا جیش آئی ترشکنی كيلئے زيا ده بور إب كونكر جوس فرق حات قوت بى كے سامنے لوراكھاليات ر حب سیرسالارغازی فصلوں کے کاسٹے جانے کی تنوبق میں پڑسے کا ہل در جلال آبا د کی طرف مخابره و را بطه کی <sup>«</sup> دوریا <sub>ک</sub> ال رسیم بین افغانستان مجرس و ه وا قعات والفاَّد بات دربیق بین جزطا سره انکی انتفائکی کا باعث بین مَّراً ترحیکر دی انکی کامیا یی کا موحب ہو <del>نگ</del>ے جور فع فیتنہ وفسا دا در نیام امن و اتحا د*ے۔* قدرت کیجانه مرد گار شمن کے ہائقہ سے سانیوں کاسرکھل رہی ہے تاکائی مک دشمن کے فتا ہوئے کے بعد باقی اعداسے میدان صاف ہو۔ چورکی الحقی تے یہ کام کیا او بھینس کا وہ مالک بن گیا نتیروں کے حلے سے وہ اسے مع دود جہ دہی اور بنير كے جھوٹ كر كو باك كار الكياں واكوئوں كوميش اليس و ہ انكے فائح كورا في تولي ا سسٹنی نظر حبکہ انج م مکتوم ہے دمٹوار اوپ کی گھٹا دیکیور رسی ہے جس ہیں و صافرویو 🛭 کے بادل کرج رہے ہیں اور ہمارے شیروں کی دھا تاہی نقاروں کے سامنے طوطيول كي وازير بين - أكمي مجابيان ذراح يك لين البحي مطلع صاحت م وكرشمت بير نا دری آنکھوں کوجیندھ بیا دیگی مگر فی الحال کا بی رات ہے اور ہو نناک برق کی پرتیٰ میں اگر کھید دکھاتی وی ہے ترسفادی مشکب سے گولوں کے اسے برسے نظر

کَّ تَ بِیں۔ اسکے رَخُن بھا کُٹے جائے ہیں ارے جائے ہیں یاان کُنٹ کیں مسی جاتی ہیں ۔

سیمان خیوں کی املاد سے بچیسقا کواہ ن اللّہ پر دوبارہ فتح نصیب برنی جس کے دوبارہ خفیہ فرارسے قند صار معی سقادی فون کے تبضیر بن آگیا - اس الیت ان کے وصفے بڑا ہے ارقصد اور نجمۃ ہوا کر سپیسالار کے مقابلی پر را فرورسے اثریں یوز بی لیٹ کوئیں البشہول وہر اسس واقع گرما تھی سرداروں کی تشویق و ترغیب سے انکی حرم سیت معرفی ا دردگ غیرت تراپی - اگراها ن اللّہ خال کا بن بیت صدف ہوجائے قوم کھرنا درخال کی اکرتے انکیسا تھ کی روش ہوتی یا شرقی جزبی ترقیم ہوتا ہے ہونا تھا ہم ہرا۔ اللہ بین آئے ہان نازک شنول کا صل غیب سے جو کھیے ہونا تھا ہم ہرا۔ اللہ بیرفید ما و فع ۔

کابل سے چارسومیل جزب مقادی نبیفے کے ساتھ اتنی ہی دور شمال مغرب میں بھی اسکا علم البرائے لگا۔ اوان اللہ خال کے عہد میں ہرات کے لوگ اتنا تنگ اسکا علم البرائے لگا۔ اوان اللہ خال کے حابیت کو ترجیح دی۔ گورزا درجر نبیل مع دیگر امان اللہ خان حکام اورا فسروں کے مسب مقتول کئے گئے۔ اگر محرز ورخال کابل فتح کر لیسے تو یہ لوگ محبی اسس بیرجی سے وارے نہ جاتے مگر کیا وہ طبع ہوجا نے ہا اللہ تنظیم کا رہے نہ جاتے مگر کیا وہ طبع ہوجا نے ہا اللہ خان کے محبی راسیس اللہ کی کوشش کرتے ہو اسکا بواب خود چردوں نے دے دیا خان کے محبیر دارسیس لانے کی کوشش کرتے ہو اسکا بواب خود چردوں نے دے دیا

اور سراتیوں کی نسب بیا ووں کے منابع کو بارے مسدود دکر کے اپنے جور دجفات انکو کھیج جینے جہا نے کا موقع ویا کا کرسر دار محد ہانتی فان مروم کی نائب لیکومیت اور مرر دار محد ہانتی فان مروم کی نائب لیکومیت اور مرر دار محد ہانتی فان کی نائب ممالاری کو یا دکر کے انکی نفرت کے لئے وعائیں گایں اور خامور تی سے دفت آنے پراطاعت اختیار کر لیں۔ ڈاکوؤں کا غلبہ لہذا بافعی روح ان فی ہست دلال سے منا مسب مقا ۔ الحن پو فیسہ اسمنع ادلیّا ہو اللہ مقالی کے لئے ڈاکوؤں کی روز ہسروں سمیت دفرت مرب بیت دفرت میں مرب بیت بی مرب بیت بی مرب بیت دفرت کے دور بیت بیت دفرت مرب بیت دفرت کے دور بیت بیت دور بیت بیت دفرت مرب بیت کی دور بیت بیت دفرت مرب بیت کی دور بیت بیت کی دور بیت بیت کی دور بیت بیت کی دور بیت بیت دور بیت بیت دور بیت بیت کی دور بیت بیت کی دور بیت بیت دور بیت بیت دور بیت بیت دور بیت بیت کی دور بیت بیت دور بیت بیت دور بیت بیت دور بیت بیت کی دور بیت بیت دور بیت بیت کی دور بیت بیت کی دور بیت بیت دور بیت بیت کی دور بیت بیت کی دور بیت بیت دور بیت بیت کی دور بیت کی دور بیت بیت کی دور بیت کی دور بیت بیت کی دور بیت کی دور

کابل سے سینکو و صیل جانب شمال بھی بدمعا شوں کا سکھم گیا تھا جبسزیل غلام نبی نے روس کی طرف سے مزار سر بھی بدمعا شوں کا سکھم گیا تھا جبسزیل غلام نبی نے روس کی طرف سے مزار سر بھر کیا۔ اسکے ساتھ افغان ہزارہ او کرکمان اطلی درجے کے سلحہ و سامان حرب سے آر ہستہ تھے۔ انھوں نے قوال اور طیاروں کے بمبار ڈھمنٹ سے سقا دی فوج کوشکست دی جس کے رومیں طلن مشالقے ہوا کہ غلام نبی روی افسر وشکر کے ساتھ ہا ری ہسلامی سرزمین میں دنہاں ہوکر امان الشرخاں کی بحالی کے لئے لڑا رہا ہے اسلنے تھام بلٹ کا فرض ہے کہ اسس غلب کھر کے انہ لینے کومنفق ہوکر دفع کریں جینانچہ فلام نبی کود اسپیں روس میں بنیا المین بڑی اور کھر وہ خطہ پاکسلمان فاس منے مگر کا فرنس اور کھر وہ خطہ پاکسلمان فاس منے مگر کا فرنس اور کھرے دہ خطہ پاکسلمان فاسش منے مگر کا فرنس منظے سے دیا وہ دوسائل کے دیے آتا ہے وہ دوسائل کے اینے کے لئے آتا ہے وہ دوسائل کے لئے کے لئے آتا ہے وہ دوسائل کی مثالی کا فی مثالی کی مثالی کی مثالی کی مثالی کو کرنس کے لئے کے لئے آتا ہو وہ دوسائل کی مثالی کو کرنس کے لئے کہ کی مثالی کی مثالی کی مثالی کی مثالی کی مثالی کی مثالی کے کئے کا مذالی کے کا مثالی کی مثالی کی مثالی کی مثالی کو کو کرنس کے کہ کو کرنس کو کو کرنس کے کہ کو کرنس کی کو کرنس کو کرنس کی کو کرنس کرنس کی کو کرنس کر

كَى خْيِرِىمَةِ وَحَرِمِةٍ كُوجِيهِ فِي مِعِوْنَكَ كَرْخُودَ كُفُر بار كامالك بن جامّا ہے - بہمال بھی اگراسكایا و رحم جامّا اور تھرمحہ تا دینال كابل برقابق ہوتے نؤمعلوم نہیں كیا قیامت بریاج تی ۔

بینائیدا بیزدی فتی کیسقا دی حکام نے نتی تعدید کو کرلینے کلم و تست در کتے کر رعایا اپنی شامستا عمال سے تا تب برکرانی کا کومت کا نتی ارکر نے لگی چومور است کستری سے معروف ہو۔ یہ تو بدوہ بہم موض طہر رسی آیا نگرا ب فغانستان کے چار کھونٹوں میں چوروں کا اڈ کا بینے لگا اور ملت کو تقریباً بقین ہوگیا کہ آئی سلطنہ میں تھکم ہوگئی ایک نیا خاندان بلکہ سمت شاہی کا ابوان تا بینے کی بارگاہ سلاطین اپنی تقریبہ کی موجعتا کاس ایک جدیدا ور بھی یا درش ہی کے نشخ میں اب مولے کی اسکا اور کھچے نہیں موجعتا کاس ایک



جرنسي محدصدرت نے خاریوں کو کھیتی ہاڑی میں مصرو نٹ پاکر جددی و مصاوابل دیا ۔ کمل اوا زم حبنگ کے ساتھ را توں رانت تیرہ کی گھاٹی کوعور کرکے کر دیز کی جا قلعەسىفىيەرىقىجنىە كرىسيا ورىسقا دى فوج كۇياڭر دىيزىرىيوار توگئى سىيمال <u>ئ</u>ەرىخورسىنى محار بے کا نوبط بھیجا کرئین کے نشتے کے اندر جمیعا وُنی اور شہرا طاعت افقیار کرلیں بہر ش بمبار دمنط بشروع بوكا يجرنيل مشاه دليخال يغسب الاصاحب كوسجنيك میں اطلاع کرکے جو اور میل دورب صروری برایات مشکائیں۔ معلس شورت مندفار ہونی جب کے آغاز میں سے دار شاہ ولی خاں نے کہا کہ میں اپنی طرن سے موت کو قبول کرمے زندگی کے آخری سانسس مک اطروں گا۔ بہرت بحث کے بعد فیصلہ ہوا کہ بہرجال بڑائی ضروری ہیے جو آنا فاتّاجاری ہوگئی۔ تو ایوں اور مبند و قو ں کی ہیے ہ ۔ ا وازوں سے بہا طہل گئے اور دل دہل گئے گمران میں کر دیزیوں کے دل اراز نهيس بين جرصرت ساخه كي أقدا دبين مجيسفا كيم بإرخ مبزاراً دميون كيم مقاسبكي ب

لطنے کو محکمیں - اگرچے بعدس کم کے مصیحی جاری ہے مگر حب پر اور ی پہنچ جاتی ہے تو بھی جھ سو جگہوں سے زیادہ میدان حباک میں نہیں گنے جائے ۔ لا ان شدرت كر تن جاتى ہے -مقادى فرج اين كترت كيسب آئے برطعتى ہے اور ميدان طیار ہسے گذر کر کر دیزے قلعوں تک ہنچ جاتی ہے۔ خازیوں کی بانیں طرف پیھیے سلتی سے ۔ مگر درمیان اور دائتیں جانب سے عمار شروع ہوتا ہے جس کو و مکی کسپ جاعست بھی بیش قدی كرتی ہے - سقاوى فرج كى بہلى معن ميں منعف بريا ہوما ہے ان کے سیجھے قدم رکھتے ہی غازی اوٹ پڑتے ہیں۔ اتنے میں سبیدسالار غازی کی طرف سے منگل طوطاخیل وراحدزا کی پننچ جائے ہیں جوباد جو دسفر کی تھھکان کے د فنةً ميدان بي كو د برات بي محدصد بن زخم كها كركهو السير مع جارسوا دمون کے بھاگ کرمہاک جیلاجا تا ہے جو کر دیزے یا بخ میل کے فاصلے پہنے۔ باتی دئتمن قلعيسفيدمين حاآرام كرتي بين مگرجيب تمام دن تؤلور مشين گنوں اور سند د قول سے محاربہ قائم رہاہے اسب بھی شام کو ولیسی ہی شدرت سے جاری ہے۔ ا كوبدمعا شول كالمشكر قلعه سفيدس معنى كل جانا ہے كئى توباب شير كنيس لاربال كارتوسول كي حفيكراك اوريا في موسياي اسارت جنگ بي الحق اقتياب -علاوه ان تنقیدات کے جولا پیر جارج نے کچیز برعاید کی ہیں ایک ایرانی محرر نے اکھا عَمَا كَرْزِيمِ الله رسْرُقْيِ ل كَ غِيرِ مُعْلِم الشَّكُرِ وَلَيْ مِاكُومَتْهُ وَرَجُمُ مِياجِبِ لِوركِ

منصنبط عسکرے یالا بڑا توشکست سے د دچار ہوا یجرنس محرصد بی ایک تعلمیا جوان تقاحس نے علاد چنگی تجروں کے پانچ سال مت جزی میں فوج حکمرانی کی تھی۔ سقادی افواج تمام ملک بین خطفرومنصور ہوکرا باس جنیل کے ساتھ آخری مسر توژ حملہ کرنے کوا ما دہ ہونی عقیں - انفوں نے بیسی میل کاسفر راقوں رہ ط كرك بخرقد مفيد برقب كيا- دن جراهنك يور كلفظ بعد جزئل في نوت بهیجیا - د و میرکولزانی هیم در کمی اس طرت جزئیل شاه و بی خان را ت میمزیس سوئے۔ دن کو هزوری صلاح دمشورے سے محارمے کے نقشے کے ہرایک نکتے کو سو چکر اسس بڑل کرتے رہے کار توس رسدا ور کمک بہنچانے ہیں پوری مستند، ی سے کام لیا-اینے مافرق مسید سالار کو ہرو قت اللاع دیتے محقد الغرض برطرف سے ابسا ہتام وانصرام کیا کہ اپنے چھیے جرمل کو سکے ساتھ دس حصد زیا ده فوج اورسامان تفانسکست. فاسش دی جوسقاوی قوت کوسیلی زک ہے اور جرمنیل مت ہ ولی خاں کا تحبیثیت افسرا ور مدر کے بڑا کا زمامہ ہے جو ان کے دگر معرکوں کے ساتھ افنانی تاریخ میں طلانی حرد ف کے ساتھ لکھارسگا اس زمیا افغان اور رعنا جران برمات جتنا فخرونا زکرے الیے شایان شان ہے قبائل کی تبر کیات کے اثنا میں سیرے لار غازی آئندہ جنگ کی تیاری منہماتھ بہلے تو اسپران حرب کومعا تمز کرے انھیں ، امت دلائی کمکیوں ایک احب آقتل

چور کی اطاعت میں کمربا نرتھی تھی تھیران کو فی کمس یا بنی یا بجے ر دیے سفر ترج دے کر کھروں میں مصیحد یا نگر کو ہرامنی سے پاہیوں کو جراست میں رکھا ۔ تتیرہ کی گھا ٹی رہی ہے۔ مقرر کئے ۔ جزمیل ست ہمجو دخاں کو کھھا کہ اسپے نشکر کا ایک حصہ ہو گر میں جھ لے کرنے کو ا در دوسرانیره کی طرف د داندگر و - اسکیمها ته بی احمد دائیول کاایک مشداس طرف بھیجا حفول سنے دیکھا کیسقا دی فوج کی موٹریں التمور میں پنجکیزخو دیکیسقا کے ساتھ نیرہ كى طرت جراه دىرى بىي - ناگهاں ان كو دوطرف سے كھيركر گوسوں كى بوجھاط ميں اتي چوروں کے ہا دہث ہ نے ایک تجھر کے سمجھے جا کرمشین کن کواینے ہا تھ سے چلایا . ڈھھائی <u>تھفتے</u>مسا دی کولہ باری جاری رہی ۔ انٹرغاز لی<sub>ن</sub>ں نے جیداً دمیوں کو<u>سی</u>ضر بحيه سقاكي طرف روانه كيه المبكي شدير استس مي گهركر ده مجرمو شركي طرف ليكا ورباتي چەرىجاڭ كئے ياسىر بوئے - فائخىن التمور تېنچكىركار توم شىن كىنىن اور دوتو بىل كى سے لاسے - با دشاہی کے دوران میں مجیر سقا کو یہ ہی شکست فاش ہوئی -با وجود مکبران و ونون خوش نصیبویں سے سرداروں کے اقتدار و وقا رہیں اپنا نہ ہو انگرانکے علی اختیارات میں اسلئے ترتی نہوئی کہ مشکر دیں می بھی غرورا وررعونت نے سنر کالا - محرصہ نِی سہاک میں مقااور وہاں کے باشندے اے بناہ گزیں مجھیکہ ا فاغنه کی سم کے مطابق اپنے حفاظت میں لئے ہوئے کتھے۔ سپرسہ الارا ورجز سیل ت دو بی خان مصالحت سے ابکے سائقہ نیصلے کرناچاہتے نقے مگر دو جس فیائل زدر

سے ان کومنواتے تھے کہ سقا دی جرنیل کو اسکے حوالے کردیں ۔ اسے اندلینہ تھاکم
سیمیں بطائی چھرط جائیگی اور کا بل کی طرف حملے میں دیر ہوگی۔ کھرخو شالدین بیصے
سے کلتا ہے اور اپنی قوم کے سائھ مشکلوں اور طوطا خیاوں کو بھی ملا کر سہاک میں
فطنی اعلام بھیجی ہے کہ محے صدیق کو ہمارے سپر دکر دو ورند لاطور حین نجہ لاائی شرق
ہوگئی۔ سفا دی تو ہیں جیلنے اگیس فازیوں کی طرف سے بھی پوراجواب دیاجا تا
مختا۔ کئی دن کی جنگ کے بعد سہاک والوں اور سلیجان جمیلوں کو اپنی کم در مجسو
ہوئی جیب ان کے کئی تقلعے فالی ہو گئے تو صلح کا بینجام دیا کہ ہم محد صداتی کو اسپنے
ہوئی جیب ان کے کئی تقلعے فالی ہو گئے تو صلح کا بینجام دیا کہ ہم محد صداتی کو اسپنے

 کو پہلے زخصت کرکے تھیرائی فکر کروں۔ بیسب سفا دی حکومت پر جربت کو بہتے ویتے ہیں اور اپنے آبائی گھروں کو چپوڑ تھیوٹر کرجار ہے ہیں۔ ان کی آخری مسلی میری موج دگی ہے البندا آخری شخص جو یہاں سے شکلے میں ہوں گا۔ دافلی ورصری آنجادی مربی و شیراور را آنی

وہ بی دہ ستجس کے لئے سپرے لار غازی ادران کے بھائی جا ن ارائے ہیں اور جس کے ساتخد ضبط وربط او نظم ونسق لازم وملزوم ہیں۔ جیزیر ال پہلے سکنسلا كى طرح آغوش مين متحى گراتن اېم جيز مفت يا محق نهير نگتى - اس كى قدر فرانوسنس بوكمئ-وہ دلیوی مشرم کھا کر فراق کے پیہاڑ برجابسی-ابھی وصال دورہے۔ قبائل کا بھی ج ا ورقمنی میراینارنگ لائی - فتح شکسه به میرمبدل ہوگئی -گردیز کامعتنا بیرمقام میر<sup>شینے</sup> ے کل کمیا برسیرسالار کو بیعلافتری تھیوطر ناپڑا اس ملے ماتوں رات کوج کرتے۔ اورانیے دروں سے گذرتے جہاں ہروقت باسٹندوں کے ناکہاں محلے کاطرہ محقاا کی گاؤں میں مقوط قیام کیا تھے دن تعرمفر کرتے شام کے قریب جاجی کے موضع سنتیکی بیں وار د ہوئے جہاں جرنمیل شاہ محود خاں اوران کے مشکرنے براے ازدهام اوراحنشام كسائق استقبال كيا-یربها در جرنمیل ین برا در ارت رک ارا دوں کومؤر ثبنانے میں کومٹ ا

ر کر کا مکار ہوئے ہیں جاجوں کے ساتھ لوگر میں پنجار فتحیاب ہو کے ہیں اگر حیہ د ومسرے قبائل کی نبطمی و بے اتفاقی سے ان کو رحوت کرنی بطری تگران کے لینے <u> جعقه میں کوئی تفر ذر نہمیں ہے۔ تمام جاجی قوم ان کے ختی ایشار مردائگی شجاعت اور</u> ہمت پر شناخواں ان کے اشارے پر ندا ہونے کو تیار ہے اور وہ خودہی ان تاری كى روشن مثال قائم كئے فعالىيت سے سرمخوف محل ميں جا دخل ہوستے ہيں وراپنی موشمندی مستقامرت اورصلاتیت سے نامداری کاسمرا باند مفاوشتے ہیت بياوجوان افغان جن يربيرو برنا فخر كرت مين كئ بهنگامون مي شرت حاسل كر هيكيان ا وراب جاجی میں انفوں نے وہ معرکة الآرا کام کیا ہے جس سے آئندہ کامیابی کی امیدیں و توق کے ساتھ واہت ہیں۔سب قوم متحد ہے اور گذشتہ ہزمیث پریشیانی کی پرواه نکر کے جود وسری اقوام کی ابتری وخو درائی سے بیش آئی ہے سب کی رَّدُا فِي كَالْقِيْسِ دِلَا تِي ہے۔

سپرسالارحسب معمول اسی برزور دسیتنظیمی که تمام قبائل میں پہلے اتحاد محکم کرے تھیر کا بل برحکہ کمیا جائے در نہ چاجیوں کے دوسزار آ دمی انھی جا کراسے فتح کر سکتے ہیں ۔ ایک و ذرگر دیز کی طرف روانہ کیا جائے تاکہ تمجم ہے ہوئے شیران کو تھیر ملائے اور دوسے راجلال آباد کی جانب بھیج جائے کیونکہ سر وارجی رہا تم خال کی مساعی جبلے سے لوگ آماد ہ ہم گئے ہیں کہ چروں کی ننگ دورکرکے کا ابل میں ایک درست سلطنت کی بنیا در کھی جائے مشرقی قبائل نظائی کے لئے ہمیں ایک درست سلطنت کی بنیا در کھی جائے مشرقی قبائل نظائی کے لئے ہمیں ایک میں مگریں بہامتان وں کہ ایک دن ان کی طرف سے اور تبذی جائے بار میں بہاری الازم سے تاکہ ان کے ساتھ مشورہ کرکے نقشہ جنگ تیار کرے تیمیں الکام یہ ہے کہ ایک بشکر دو بندی کی را ہ سے آوگر میں جا کرمقیم ہوتا کہ ناگہانی جو اور شک کا مقابلہ کرے ۔خوانین جاجی نے ایک رات کی موج دچار کے بعد ان تھا ویرنی نقصدین کی افتر لی کھیلے آمادہ ہموئے ۔

جرنسی سف المحود خال درهائی ہزار کشکر کے ساتھ لوگر کی طرف روانہ ہوئے
اور ست جزبی کے ساتھ مخابرات وارتباط کا کام بھی ان کے سپر دہوا۔ قائم خیل بہنچ کی افغوں نے لیگر کے ساتھ را ہ ورسم شروع کی اوراس شنا میں صنوعی لڑائیوں اور درز شوں ہی صدو ف ہوئے ۔ لوگر کیا حمرز ٹی ڈھائی سوکی تقدا دیر حافر ہوکہ ، جنگ کی تعجب کی حافران ہوئے ۔ جا جیوں نے بھی چیندر وز کے بعد بعیبری ظاہر کی اور جرنسی صاحب کی رضامندی سے خوشی پر عملہ آ در ہوئے جو جھی سل کے فاصلے پر واقع ہے ۔ جو جھی کی رضامندی سے خوشی برعملہ آ در ہوئے جو جھی سل کے فاصلے پر واقع ہے ۔ جو جھی کی رضامندی سے خوشی برعملہ آ در ہوئے ۔ بہت سا سامان جو اور ایک بروستر اسپر حرب ہو تھ آئے جو سپر سالار کے باس علی خیل بھی جائے۔ اور ایک بروستر اسپر حرب ہو تھ آئے جو سپر سالار کے باس علی خیل بھی جائے۔ کار برد دولیش برخوش کا ارا د ہ تھا جو سقا وی عساکر کا مرکز ہے مگر گردی کی مشدت کے سید جو بیس د وا دمی بلاک ہوئے برنی جائے گئے۔

اس کے بعد گردیز کی طرف متوجہ ہوئے ادراحدز نہوں ادرطوطاخیوں کے لشکر
کے سا مقد سقا دی فوج پر دو دن کی لڑائی کے بعد غالب آئے اوران کا بالادہ تک
تحا قب کی جوگر دیز سے بارخ میں کے فاصلے برہے ۔ نشکرزیادہ کرئے ہاں ان پرچلہ
کیا گیا اور جدیا اسس موضع کا نام ظاہر کر تاہے یہ ایک ٹیسے پر کھا جہاں ۔ سے
دشمن کو اتار نامہل نہ کھا۔ رات مجر کے مقابلے کے بورش کر صبح وابس آیا۔ اس ننا
میں سقا دی کمک پہنچنے کی خبر آئی جیکے روکنے کا بند وبست کیا گیا ۔ برطی تون لڑائی
کے بعد دخمن مقتولوں زخمیوں اور اسے برول کی بہت تقدا دمع ذخائر میرب جیوڈ کر کھا گئی ۔ اب بالادہ برعمی تقرون ہوگیا اور بعد از ان جب کھی سقا وی فوج کے ساتھ مدف
گیا ۔ اب بالادہ برعمی تقرون ہوگیا اور بعد از ان جب کھی سقا وی فوج کے ساتھ مدف

سمت مشرقی کی طرف و فدعبدالمندخاں شاہجی پیشہ وری کی ریاست میں مرعت کے سنے کے ساتھ سردار محمد ہائم خاں کی خدمت میں حاضر ہوا وہاں اکٹر قبائل لڑا تی کے لئے تیا رستھ جینا نچان کا ایک انتظر میں مرتبی کی جانب ر دانہ ہوا تاکہ علے کے لئے دہاں شنظر رہے ۔ بجبسقا خو دان کے مقابلے کے لئے کئلا۔ جنگ جاری ہوگئی جس میں پر کو کھاگئا ہوا اور اسس کا کا بل سے پانچامیل کے فاصلے تک تی قب ہما۔ چونگا بھی علا وقت پر اور اسس کا کا بل سے پانچامیل کے فاصلے تک تی قب ہما۔ چونگا بھی علا وقت پر اور اسس کا کا بل سے پانچامیل کے فاصلے تک تی قب ہما ۔ بچرسقانے اگر جوارک میں محصور ہونے کا اندل شید و بہنظام کی مقائل دوسری طرف سے بیٹن قدی نہ دی کھی کھیر

بامبر کلا اومشرق مے بچم کور و کئے کے دریے ہوا

جاجیوں کا و فدگر دیزی طرف روانہ ہوا اور شکل طوطاخیں اٹھرائی گردیزی فخیر بڑی مروت سے بیش آئے اور سب نے سپیس الارصاحب کے رخصت ہونے پر حسرت کھائی اور دکھائی آئز ایک معاہدہ قرآن سٹرلفیٹ پر تحریر کیا گیا جس میں ہے او کے اشخام کا عمومی ہے۔ اربوا - اس کے روسے ثبائل کا ایک فشکر گردیز کی تھا کے انتحاد رباقی چرنیل شاہ محود خاں کے ساتھ الحاق کرنے کے لئے بھیجا گیا ہم ایک قبیلے سے چاہیں چاہیں آ دمی شخب کئے گئے جو متی ہ جنگ کے لئے اور اسکر فراسم کریں -

سپیر الارصاحب کمی اورخبر و دافقے سے اثنا خوش نہیں ہوئے سقے جتنا اقوام کے اتحا و سحت دینے کا ہما اور اس محدت کوزیا دہ وسعت دینے کا ہما کا مرائے کے دیا ہے اس میں مراز وسرحدات فراہ ہرات میں مراز اوقیطن دغیرہ سب کو اسی اتفاق و اتحا دیکے دیون مانے معیم کئے ماکہ جمع ہو کر جبر وں کے دھو تیں اور ایک مانتی ب کریں ۔ اور اکن والی صالح ولائی با دمن و کا انتخاب کریں ۔

اس اثنامیں سابق افعانی و کمیل المجار نے بیٹنا درسے بچاس ہزار روپر کا بلی بھیجا۔ بعض تمول اشخاص سے قرض ایا اور جیندہ بھی اکٹھا کیا جس سے رسد کی خرید کا انتظام ہوا۔ ان صحاب کے نام مع دگیر مقا لاٹ کے اخبار' مسلاح'' میں جو

ا درک زئیوں کو اپنے سابق شامل کرنے کی صلاح گی تھی کران کا دا وعبورانگریزی طلا میں دافق محقا ان کو مجھی اجاز ت نہ طی اور سے عذر نیپٹر کمیا گیا کا فغا نسستان کے معاصلے میں انگریزی حکومت اپنی بے طرف کی وجہ سے مداخات یا معاونت کا مرفع نہیں دے سکتی۔ اب دزبرلوں کی طرف توجہ کی گئی کھیؤنکہ ان کا طک افغانت میں کے مقصل ہے اوران کے شرکے ہونے کی محافدت میں جلدی نہیں ہوسکتی۔ دزبریہ شان میں آئی۔ و ذر بھیجا گیا جس کی کامیا بی اللہ نواز خال کی جدوجہ درجہ حقی = یہ جوان ملتا نی افغان لا در کا جے سے تحریف کر کے گیا تھا اور نہ حریف جہا دہ ستعلال طیاس اسلامی ہدات میں برطی جاں نثارا نہ خدمات کامصدر تاب ہواہے۔

ا ب وزیری تو آما د ہ ہیں مگران کے راستے میں معنوی مزاجات حائل ہوخوست ہیں لبص لوگ ان کے در یہ معاند ہیں اور سفا دی تر غیبوں نے انکوا ور *عبر ط*کا دیا ہے حتیٰ کہ چوروں کے کیڑے لاٹھی کے گڑوں سے نابیے جا کرنیم ملاڈن کی فراخ فلعتوں میں جاوہ دکھیا رہے ہیں در وہ اسس ڈاکو کو جہدی بہتے شرم نہیں کرتے اوراسی انداز ا درمعیارے سیرسالارغازی کی ندمت کرتے ہیں کمان کے پاس دینے کو کیے نہیں لہٰذان کے سائقے معا ونت کرنا بغا وت ہے۔ان ہا توں کے الب الانے لئے منگوں اور جدرانوں کی کافی تعدا دیسے روا نرکر دی گئی کمہ دہ وزیریویں کا ہستقبال می کریں ۔ خوست میں بہنچتے ہی لڑائی ہوئی مگر وزریری جوجار سزار کے قرمیا ۔ مقعے منكلول اورجارانول كي مد دست غالب آت اور بعداز ال بغيرمز احمت كمسب سالارغازی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انگر بڑھیجھبنجا استے اور درشتی سے وزیریوں کے دہیں کھیجے جانے براصرار کرنے لگے نگرسردار خانی نے دلائل دے کرانکی مرابت سے انکارکیا۔انکااکی مصر برنم لی شاہ محمود خال کے باس بھیجاگیا جوگر درنے نزدیک، اقدا مات کررہے تھے اور دومراہر تمل مثاہ ولی خاں کے پاکس کا بل بیٹے کئے سينتي روا مذكهاگيا -

سمنت مشرقی میں سردارمی ایشم خال بعینے وی کارروان کریتے رہے جوان سکے

بڑے ہوائی سمت جنوبی میں کررہے تھے۔ قبائل کو جمع کرنا ان میں اتفاق ڈوانا اور کھیرکا بل کی تسخیر کے بعد ایک صحیح ہا میں معاطرت قائم کرنا۔ ان کو اس درجہ کامنیا ہوئی کم مشرقی مشکر نے بچیرمقا کو کا بل کے قلعیس بنا ہ لینے برججبر کیا مگر صبیب اسپ سالار چاہی کے مشرقی مشکر نے بچیرمقا کو کا بل کے قلعیس بنا ہ لینے برججبر کیا مگر صبیب اسپ مالار کی بھی ہی مالاد چاہتے تھے کہ اقوام کے جبلاع سے امکی دورودراز علاقوں میں اسس اتحاد کا جال خواہش متن مشرقی کے دورودراز علاقوں میں اسس اتحاد کا جال بحصیلا باحثی کے دہور نے ماروں کو بھی مشرکے گیا۔

بجیسفانے دہکیھا کہ ان کی قوت بڑھی جاتی ہے اوراس کا اقتدار کا بن سے
مشرقی جانب صرف دس میل تک ہے المذا اور سبطون سے زیادہ ابس جاب
قوجہ کی مشنوار لوں کا ایک حصر تو تشرق عیں اس کا طرفدار تروکیا تھا۔ اب خوگی نوں کے
دو فرلقیوں ہیں سے ایک کو اپنے سما تھ المالیا۔ اپنے بھا نی حمیدالتٰہ کو مع ڈاکو وں کے
گروہ کے موطروں لار لوں اور گاڑ لویں ہیں بٹھا کرموانی خوگیا نوں کے باس بہنچا دیا۔ اس
ناکہا نی نفاق وشقاق اور تو می جوم کے مسامنے میصلی سے ہوئی کہ سردار محد ہاشم خاصیا
کرسب پرس لار خازی نے ان کی تندھار میں خرورت کے متعلق کھھا تھا وہاں روانہ
ہوں اور محد گل خال جاج ہم بن جائیں۔

كالريفازين كالحيرانهما

اس لمیل و نہار کے دورے میں حب فتح کے بورسکست کا اندھیرا اور شرمت کے بعد روفقیت کی روشنی اور محمرون کے درمیان تفرقے اور حلے کے باول اور " رات این جاندنی کے متوا ترمناظ حکر لگارہے مقے۔ آخر وہ دقت آگیجس کے لئے بهارسید سالار تندرستوں سے را مفکر جد وجد کرنے تقے جزئیل مثاہ ولی خال مسلح جمعیت کے ساتھ قاسم خل بہنچ ماکہ لوگر کے رائے کا بل برحمل ا در ہوں سقادی طیارہ مُووار بہواجس براتنے فائر ہوئے کو تقوارے سے بہیو د ہ اشتہارات مجیلیاک کر سيدها كابل لوطنے رجبور موا- ايك موآ دمي كاپېرهمقرر مواكه تمام راستوں ور دروں میں گھوم کرسقا وی مخبر دں کو مکیوامی جیانچہ دیشخص گرفتار کئے گئے جن سے بہت ہفید مطلب کا غذ برا مربوتے ۔ لو گرے ملکوں کو تسہیلات کے لئے اطلاع دی گئی اور نبار<sup>ہ</sup> برارشکرکے کھانے کا بخضام کیاگیا۔ ایک دستے نے پہنے جاکرایک بڑے پ<sup>ا</sup>ک ڈ صابا اوٹر پیفون کو کاٹا۔ایک ہزار آ دمی تنگی داغجان کھیجا گیا ج<sub>و ک</sub>امل اور لوکرے

درمیان ایک تنگ دره ب ایک رات کی الاائی کے بعد تمام سقادی فرج مع سامان حرب ورسب کے گرفتار ہوئی۔اگر حیاس مفتوح جگر کو مقبض میں رکھنے کے لي مكانجيجي تي مرايك طرف كابل سياور دوسري جانب كاريز درويش كي سفّاوي نوج آبہ پنج جن کے مقابلے میں رحوبت بڑج سمجی گئی۔مولوی اللّٰدنواز خال مجراغہ مصحبے تنت جہاں سخت جنگ کے بعد دوسقا وی بلٹنیس مناوب ہوئیں اورسب سامان جرب چەوكۇر فرادا در براگنده بوگنین- اتبنگی داغجان كے پیچیجے سے علے کی شیاری بوئی اور د وسری طرف سے بھی غاز اوں نے گھریا ڈالاجن کے درسیان سے بھریئے سقااینی جمعیت کے سمائقہ موٹروں ریموار کا بل کو بھا کا اوراس کی فوج کچھاس کے بیچیے دوڑی جن کا جار اسمسیانک اتعاقب بواج مایی خت سے دس میں دورسا ورباتی کاربر درولین کے صدرمقام بین آجیمی ان اطابیّون می ایک در دانگیز سانحد مریفاکه سقا وی خند قرن می عورتىي نهايت برلينيان حالت ميرمايي-اسپران جنگ ميں سے بن پر ميرم أمابت ہوا وا قبل كريس كرير الم

چار دن کے بدہ تولوی اللہ نوازخاں اپنے لئکر کے ساتھ جار آسیا ہم موت میں ایک میں ایک جار آسیا ہم موت میں موت میں موت کے کابل کے اس پہلے اور برطیسے اقدام برجس کی تو قع جرنبیل شاہ دلی خال س در میں موت میں موت کے مار بازی میں موت میں موت کے مار بازی میں موت کے مار بازی میں موت میں موت کے مار بازی میں موت کی مار بازی میں موت کے میں موت کے مار بازی میں موت کے مار بازی میں موت کے میں کے میں موت کے میں موت کے میں موت کے میں موت کے میں مو

سے اور آبیجیل ستوں لینی جنوب مغرب سے کابل پر جملہ آور ہوں۔ رات کو اللہ اوا نوان اللہ اور اسکواللہ اور کوئی کے ہاں جھیے ایک کا دُن میں ہینچے جب ں ان کے بال بیجے ایک غرب البتد و فا دار آدمی کے ہاں جھیے ہوئے تھے ان کو کئی جمینوں کے بعد جو دفعتہ سے اور کھیر فوراً جدا ہونے گئے تو دہ سنے جھانے کے کہ اب ہم کو اکسیے مت جھوطر و عجمی مبشکل سے ان کو خاموش کیا اور اپنے ملی فرض کے ایفا کرنے ہیں مشغول ہوگئے۔

جب قرمی شکرے استیکا مات میں عارضی مبیراکیا تو نوا می کے دہات سے نوگوں نے
جوسقا وی طلوں سے تنگ آگئے مقے ہمانی کے طور برہم طرح کی رسد دہمیا کی۔ شہر ہیں یہ
حال ہے کہ باشندوں کو زبر دستی کپڑ کر ان کے ذریعے سے رونی پانی اور کا رقومس
ہماڑ وں پر بہنچا نے جاتے ہیں جو سقا دی فوج ں سے بھرے ہوئے ہیں اور ان کی چیٹمیوں
پر ہم گہر تو بیں رکھی ہیں۔ ایک طرف تو می شکے کورو کنے کے پیخت استامات ہیں
دوسری جانب ہو طروں لاریوں اور گاڑ ایوں بریس مان حرب دغیرہ لا وکر کومستان
کی طرف سے جارہے ہیں۔

کا بل کے تین طرف تمام بہاڑ دں سے تو پومشین گنوں وربند وقوں کی مجیلیاں کولک رہی ہیں اور باد وقوں کی مجیلیاں کولک رہی ہیں اور بادل گرج رہے ہیں۔ شہر کے لوگ عجمیا بامری کو میں کھی تعقیق کولک کوسج رہے ہیں طوال کرائ مصوفوں سے وجا کمیں منگواری ہیں کھیو مکر بجی محیل مال کا میں مصلے کور دکرنے کے بعد شہرا ور دیات میں کوج ن میں کھی کراعلان کرتا ہے کہ کسس حملے کور دکرنے کے بعد شہرا ور دیات میں

قىتى عام اور حلاوطى كاحكم دے گا- آسمائى اور شير دروازه كے بہا الوں باتنى توبىي عقبيں كہ وہ ان كے سبب چار دہى كى طرف سے طفئن كھا جہاں فازى قابض تھے اسلئے وہ تيرمرنجان ميں زيا دہ گردس كرتا تھا- دن كو تو مى مشكر نے تين دفعہ جملہ كميا گر كوئى تتيجہ نه نكلہ بالاحصار كى جانب تمام روز بائى سندت سے بطائى ہوتى دہى مگرشا أ كوئيما ل بھى حملہ آدروں كوليسيا ہونا بارا -

ناظرین حیران ہونگے کداس احزی اقتطابی محار بے میں بھی تومی مشکر کے بعض سفادی ترکیات سے متا تزہر دم کوئی خلل ڈلنے کے دریے تھے جنائی کسی نے دربریوی میں میہ دسوسٹردالا کہ مارے ماس کارتوس کم رہ گئے ہیں ادراگر کا بل اج فتح نہوا آت ہم گرفتار ہوج تنگ اسلنے مناسب یہ ہے کہ اتھی کار توسوں کے ساتھ جواستے میں کام آئینگے گھروں کو لوٹیں۔انٹد نو ازخاں کواس فتنے کی خبر ہوتی ا در آنکھ <u>ھیک</u>تے وزبراویں کوآگاہ کیا کہ راستے کی فزمین مخالف ہیں تھوڑے کار توسوں کے ذریعے انکے مِا تَقُونِ زنده كَاكِرِ كُلنا محال ب اسلت الرمزناب قراسي نامداراط اتى مين مرقوميل كريسة رے تو با دست ہی اعزاز حال ہو نکے -اس بیفازی و دراند نیٹی سے دفمن براؤ ط بڑے ا در سی مزاحمت کی بروا ہ نکر کے اندھیرے کے بر دے میں میکز میں بریکیے اور تبیرمرنجاں کی طرت برصے جوشہر کے نواح میں ہے۔ بیرمقام سب زبا دہستھ م کھا اور مقادی نوج کا قری حصر میهان موجو د تھا گر ملی اور مقامی غازی اس چیالا کی اور فهارت سیے آ دھی



رات کوزنده بانان سے گذرکرتمین میں پہنچے جوشہر کے تصل ہے کہ انکی میبنیقد می کی دشمن کواسو قت خرسو بی حب د و محفوظ مواضع سے حکہ اور ہوسکتے تقے۔ ایک طرف سقادی فوج برحمارہ واا درد وسری جانب قومی ڈھول بجنے سکے جنگی آ دازوں سے شہر کے بشندں کی جان میں جان آئی۔ لو بچھٹتے تیم مرنجال اور بالاحصار سرپائٹدنوازخال ادر محدکل خال مع لیے بہا در مشکر کے متصرف ہو گئے۔

اس سے پہلے مسردارت ہ ولی خال نے شام سے پہلے آگے ہوکت کی اگرچہ کو ہ کا نی سے بخت گولہ ہاری جاری تھی نگر خازی باغ با براور د ہمزنگ میں ہنتگہتے ہوشہر سے ایک میل د وربیں - اب ان مرکوہ شیر دروازہ اورگذر کا ہ کے پیاٹر سے عقی شیر گئیرا دربار قیس ریک کے اور بے بریرا نے لگیں۔ رات بھر کی لڑائی کے بعد جی و وسر احصر پدشکر کا میباب ہوا تومردار روصون نے صبح کے وقت کو ہشروروازہ برنہا بیت دلادری سے تبضہ کر ں اور سقادی تو بوں کو ہائھ میں لاکران کا مذکوہ آسمانی کی طرف موٹرا جہاں میٹمن ا<u>سائ</u>ے الرار با که کوستان کی جانب خیط جعبت کی حفاظت کرے آخراس مجی فاز <del>اول نے</del> قبضہ کیا جرنبی شاہ محورخاں سے عبداللہ خاں شاہی کو جوسمت مشرقی کے دفدگی رہا برمقرر مجت تقاورو ہاں سے سرخرونی کے ساتھ لوٹے تھے اور دیگر خدمات بطری د کا دری جان شاری ا در ہوشیاری سے بجالا چکے تھے اسب گر د میز کے محاصرے میر مقرر اوراسی طع کارمیز درویش اور جال آباد کے راستوں میں کافی تعدا و تعلین کر کے تاکمان

مقامات کی سفادی افواج کورد کیس خود کابل کی طرف رو از ہوئے ہماں رات کے طابعت کی سفادی افواج کورد کیس خود کابل کی خدمت میں ہزائد کی خدمت میں ہزائد کی خدمت میں ہزائد کے بعد تمام می دول کی خبریں ہمینی ان فرطنتے تھے می دول کی خبریں ہمینی ان فرطنتے تھے اب ان کا حکم ما در مواکد کابل کے عسکری امورات برنس شاہ ولی خال اور ٹھر کل خال کی افساری میں اور ملکی معاملات جزئیل مثل ہمورخ رخال اور الشدنو ازخال کے ادار سے میں میں اور ملکی معاملات جزئیل مثل ہمورخال اور الشدنو ازخال کے ادار سے میں سپر دکتے جائیں۔



5-60,6

۲۰۱۸ میران مربی اور کابل میں بی لیشکرا در قبائل کے افرادگشت لگارہے ہیں اور سقا دی ملا زموں کی تاک شن میں ہیں جو پہلے سے شہر جھیوٹر گئے تھے کوہ شیر در دازہ پر سامان میں اپنے لیٹ کرا در کابل کے باشندوں کے جہ تقبال کے لئے وہین میٹج گئے تھے مرفر کو ل اور بازار دن ہیں سے جگر لگاتے مسی بشاہ دو شیر سی اسی کو شہر میں امن کی شی شیت کے لئے وہین میٹج گئے تھے مرفر کو ل اور بازار دن ہیں سے جگر لگاتے مسی بشاہ دو شیر سی امن کی شلی شیت کے نزدیک فروخال اسی طی شہر میں امن کی شلی شیت جو ب فروٹی کی مسی دے نزدیک نزول فرما ہوستے ۔ جھر کی خال اور اللہ فواز خال اپنے موفق کے سامتھ فی کی سی میں جو الدک کے ماحق فی تعلیم کے سوالدک کے ماحق فی تعلیم کامل را لئر ارک میں جے درجے کی نز اکست اختیار کر کیا ہے کیونکر کی تھا کہ کے سامتھ فی تھیں کامل را لئر ارک میں جو بردل کو کھیر کمک مامل کرنے کا موقع میں میں آتے ہا دراگر ڈو میسل دی جائے تو جور دن کو کھیر کمک مامل کرنے کا موقع میں سے ۔ یہ مہرا سے بیرا کر فیور میں بیسے ورگو کہ برکمک مامل کرنے کا موقع میں سے ۔ یہ مہرا سے بیرا کسی بیرا کی فیرمت میں فرداً تقریم کیا گئی ۔

منیرجاں دزیر دربارا در ملک محسن دائی کابل وغیرہ مقادی لوگ سمت شائی ہیں اور و ہسری طرف بچردل سقادی سے سالار لوگر سے بینی اور و ہسری طرف بچردل سقادی سے بسالار لوگر سے بینیان کے داستے ایک کانی فوج کے ساتھ باغ بلند کے نزد دبک بہنچ گیا ہے جوشہر سے ڈراچھ میل دورہ ہے۔ یہاں سمت شالی کی فوج بھی اسکے ساتھ ملحی ہوگئی ہے یہ دوہ زارا دمی ہوجائے ہیں جوہتا ماخواہی کے طبیق ہیں برط ھرہ ہے ہیں قومی سفکر جس کے ساتھ اب کابل کے فواج کے آدمی بھی ہیں مقابلے ہیں نسکتے ہیں اوران کو شکر شکست دے کر گرد ل کی لکسٹ کو فاتح افسروں کے سامنے لاڈا لمتے ہیں اب فتح شکست دے کر گرد ل کی لکسٹ کو فاتح افسروں کے سامنے لاڈا لمتے ہیں اب فتح کابل کی دوسری را مت ذراطینان سے گرد تی ہے۔ تمیسرے دن سیدسالار کا خط کابل کی دوسری را مت ذراطینان سے گرد تی ہے۔ تمیسرے دن سیدسالار کا خط بہنچتا ہے جس میں دہ باتیں جواب تاکم کی مل متحان ہیں نہیں آئی تھیں صدق عمل کے اس کی درجہ معیار میں ہوری ان قربی :۔

یں نے لینے وطن مجبوب کی امنیت وہ متقامال اور افغانیت کے مشرف کی حفاظت
میں ہیں بیشا پنی جان نتار کی ہے ملت اور وطن کے مفاد کے مقابعے ہیں اپنی جان اپنی
اولا دیجھا تیوں اور ہوی کسی کو ہم بیت نہیں دیتا ہوں - وطن کی سے لائتی اور قوم کی شرات
کو محفوظ رکھنے کی خاطرا بنے سب خاندان کو قربان کرکے تم کو حکم دیتا ہوں کہ خائنان
وطن کی ہے جبیت کو درفع کر نے میں ممیرے گھوانے کی زندگی حائل نہ ہو نہایت فوتی
سے بمبار ڈ من طامشر وع کر دوادر اس بارے میں کسی طرح کی بریت نی ول میں نالاؤ

کیا انھی ہے وہ مرگ جوملت کی حیات کاموجب ہو۔ میں ان قربانیوں کو قبول کرنا اپنی خوش قشمتی کا پاعث سمجھتا ہوں ۔

سائندہ ملکوا نغانستان مع اسینجگر گوشوں کے ارک میں موجود ہیں۔ ناظرین حق

ہیں دفت سے ملاحظہ قرمائیں گذم شتہ دافعات میں سے ایت ارکی مثالیں کالکرمواز نہ

مری ملت اور وطن پر ندا ہونے کے سوانح ننتخب کر کے بیٹی نظر لائیں ۔ اگر تاریخ میں

السی جند صالتیں ندکور ہوں تو ذرا اور مقالیہ کہ کوطول دیں۔ جزئیل شاہ ولیا ہاں ک

ہوی مع تین لوگوں کے اور جو نیل شاہ محود خال کی زوجہ مع سات فرزندوں کے

ارک میں حاضریں۔ ان دونو جرنیلوں نے تو دکھ ہے۔ ان دونو بلاد ہمت عالی حصل اور
طرب موطرا اور آئ فانا گو نے ارک ایس برسنے لگے ۔ ان دونو بلاد ہمت عالی حصل اور

ملت کے سیجے خیر خوا ہوں اور وطن براسینے اہل وعیال کو قربان کرنے والول کا مقابلہ

ملت کے سیج خیر خوا ہوں اور وطن براسینے اہل وعیال کو قربان کرنے والول کا مقابلہ

افعالی کے جوائم دول کے سما تو تو ب انصال دیے

ملیت کے سیج خیر خوا ہوں اور وطن براسینے اہل وعیال کو قربان کرنے والول کا مقابلہ

مند نیان نے اور کھیر دوسرے محالک کے جوائم دول کے سما تو تو ب انصال دیے

مروسے

 کہ اسس قربان خاندان کے ساتھ ہمدردی و جاہیت کرنے بیرا مادہ ہوجا تاہیں۔

دن کے بعد رات کو بھی ارک بیرگولہ باری ہوتی رہی اور چونکہ وہاں سے بڑی شنائنہ

گرضع سے تو بو مشنین گنول اور بندوقوں کا جواب ملت تھی اسلئے قلعے کے نز دیکہ جانا

می ال تھا۔ ایک دفعہ می احربی نے حملہ کی مگرب یا ہونا بڑا۔ ارک سے شہر میس
سشر نیل گرتے اور کئی گھروں اور بائر شندوں کو فن کرتے تھے۔ دن کو بھی اسی طرح دونو
طون سے گولہ باری جاری رہی اور مش م کے وقت سخت شربت مکی گھی۔

حبب اندهمرا به واتوا یک عالمگیر حفظکے سے تمام شہرا درنواحی کانب الحظے بھرارک سیالیسی دہشتن ک آوازیں آنے لگیں اور ایسے زر دا درسیاہ دھو تیں نکلنے لگے جیسے کوئی آئین فشاں بہا ڈکھیٹ کرگنددھک اورانا دا کے ستون انجہار سے اور بہتھروں کے جانے اور کرنے سے دھھا کے سنائی دیں ۔ علم آور سجھے بہط آئی ور بہتھروں کے جانے اور کرنے سے دھھا کے سنائی دیں ۔ علم آور سجھے بہط آئے اور حمرت وسم ور ت سے جوروں کے طلم کے طلم است کا تماش و یکھنے گئے ۔ المیسامعلوم بہتا کو ترحمرت وسم اس بیس اس کا تماش و یکھنے گئے ۔ المیسامعلوم بہتا دو تا اور مہورت بھی محاون بہو گئے ہیں کمونکر اس محق کران سنے بارور ترکن اس کے ساتھ کھی جو اور محبور کئے دارک میں تو اس جگر و ترکنوں باروں کے صندو ت کھیلئے سے نکلتے کھی اور محبور کئے گئے ۔ ارک میں تو اس جگر بارور دکی دھندی روکشنی بوئی محتی اور اسی نسبت سے آس بیس تا رکی گہری محتی کہ بارور دکی دھندی روکشنی بوئی محتی اور اسی نسبت سے آس بیس تا رکی گہری محتی کہ بارور دکی دھندی روکشنی محتی ہوئی محتی اور اسی نسبت سے آس بیس تا رکی گہری محتی کہ بارور دکی دھندی روکشنی محتی ہوئی محتی اور اسی نسبت سے آس بیس تا رکی گہری محتی کہ بارور دکی دھندی روکشنی محتی کے اور اسی نسبت سے آس بیس تا رکی گہری محتی کھی کہ بارور دکتی دھندی روکشنی کی اور اسی نسبت سے آس بیس تا رکی گہری محتی کہ بارور دکی دھندی روکشنی کی اور اسی نسبت سے آس بیس تا ہوئی گئی کہ دیں۔ علی کھی کہ بارور دکی دھندی روکشنی کو اور اسی نسبت سے آس بیس تا رکی گہری محتی کی کھی کے تھی کھی کے تھی کو دور کی دھندی دور کھی کھی کے دارا کی کھی کہ دیکھیں کے تو کھیں کے دور کی دھندی کی دھی کھی کے دور کی دھی کھی کے دور کی دھی کی کھی کے دور کی دھی کھی کی کھی کے دور کی د

اس مالت بیس بجیسقا مع چند تمراہیوں کے بجابد دن کابکس اور معکرارک کے شمالی دروازے سے بامبر نکاد محا حرین سے طاقات ہو کی توانخیس اپنی دز دانہ چالاکی سے کا بل کے طرفدارا دمی نتبا کر جننے محاصرے کے لئے مقرد ہوئے سقے ان کے پنجے سنے کل گیا ۔ کوہامن کے سیابی جاس کی مدد کے لئے ارہے مقط نز دیک مل گئے ان کے ساکھ لیے موضع کلکان ہم نجا۔ وہاں سے دوسرے دن جبل اسراج چلاگیا ۔

الجمعی چرر کے بھاگ جانے کی اطابع ارک ہم کئی تنہیں ہوئی۔ اسلتے قربہ ہیں گئی ہم کی تہمیں ہوئی۔ اسلتے قربہ ہیں گئی اور بندوق ایک دومرے سے آگ برسانے ہیں سبقت ہے جاری ہے۔ ایک گھنٹے کے بدخر ہونی تو دفعت اندر سے ان الات کی خاتوث طامی ہوئی ہے مگرائی میکنی ہیں کے مواد کی ہم بیت ناک آئش بازی جاری ہے ادراس کے ساتھ اس جا تو سے مواد کی ہم بیت ناک آئش بازی جاری ہے ادراس کے ساتھ اس جا تو سے میں نفروں کی صدائیں آٹھی ہی جو غازی کے خاندان کی حفاظمت کر ہی ہے۔ باسم سے بھی مقور کی اس شور میں بار ہوں کا ہی اس شور میں بار ہورے ایک بنیز اور ہا رہ بار ہاتھ ) کیسے ہوسکتی تھی۔ برطی شکل سے مخشار درجوم اس میں جبکہ سورج ایک بنیز اور ارک ہیں دخل ہو کر نمرو دکی آگ میں سے مینی کا بال تک اور تنفی ارکان خاندان جبلہ کو زند واور سلامت باستے ہیں جن ہیں ہے جن ہیں سے سے کی کا بال تک اور تنفی ارکان خاندان جبلہ کو زند واور سلامت باستے ہیں ۔ جن ہیں سے کسی کا بال تک سے کہا ہوں کے اور تنفی المؤہ مند ہیں۔ دراسی طاح ہم پرجی ہے کہ برگی ہے کہا ہوں کے ایک بہاری ہوں کے کہا گئی سے کہا ہوں کے ایک بہاری ہوں کی الی ک

ابھا ڈاروں کو نجات دیتے ہیں)۔

بچیرسه کا اسی رات کے اندھیرے اور دھوکتیں کے طوفان میں تعاقب ہوا۔
جار پارنج میں تک کوئی تجیم نے جیوٹر اگیا جس کے بیجیے چرکی الک شنس نہو تی ہو گراس نے
سمت شمالی ہیں جسے مثابی نام ریا گیا بھتا کچر بادست ہی قائم کرلی - ترکستان سے مید
حسین مح فوج اور سامان حرب کے بہتے گیا - باتی تمام افواج جو عزنی اور جوبی ومشرقی
منابع میر ہفتیں اول تی کھرائی اور ووڑتی اسکے گرد جم ہوتی گئیں - کومہامن اور کوم ستان
منابع میر ہفتیں اول تی کھرائی اور ووڑتی اسکے گرد جم ہوتی گئیں - کومہامن اور کوم ستان
مان اللہ خاس کو طیا رہے میں بلانے والے ہیں اور وہ آکر سقاوی آدمیوں سے تھی گائی اسلے اس مرک سے انجی کا بل کو دوبارہ فتح کرنے میں مرنا بہتر ہے -

بیس میزان سف د مانی کا دن ہے ہے

ماتم وسورجہاں لب کرہم امیز است ، خندہ قہنہ ہم اشک ندامت در مہت کا بال کا قلعت بھی اشک ندامت در مہت کا بال کا قلعت بھی سے مقال میں مفتوح ہوگیا گروہ اسیا آ تنگ دیا۔ سخت کار قوسوں اور مجوں سے متقطع کیا۔ اس دور دھوب جد وجہد کے بعد اس آگ کے انز کو دوسری عمارات سے متقطع کیا۔ اس دور دھوب کے بعد قائع مرداروں کو ذرا استراحت لازم ہے کیونکہ بدیاری دہنی ابی ادر نم دالم سے کیونکہ بدیاری دہنی اور نم دالم کے بعد ورسے ہیں سے

موجیم که آسو دگی ماعدم ماست ، مازنده بآنیم که آرام نداریم شهرسی ابھی سقا وی تحریجات محسوس ہوتی ہیں که امان استخصان مجبر لائے جائیننگے سیت شمالی سے ایک سخت حملے کا اندلیت دلائن ہے۔ اس قولی فعلی بمتراض وتعرض کارد و النب او حرور ہے جس کے لئے سپرسالار فازی کی خدمت ہیں مجربینہ لکھیا گیبا کہ خود تشریف لاکر رمبری فرمائیں ۔

سے جاجی سے نتح کابل کی اطلاعات تمام قبائل مین بہنجا کرام**ک** زبر دست نشکر کے میا بھر دانہ ہوئے جن کی حلامت این بین ہزارسقا دی امپیر جنگ بھی تھے۔ تمام راسنتے ہستقیال کرنے والوں سے بھرے بھتے ۔سرطوں کے دونوطرف میلوں ک باوس دهرنے کو حکمتنہ ہیں تقی ۔ قومی ڈھول بج رہے مختصر بن کی آ دار کے ساتھ افغانی ناچ ادر گانا ملی وجد کے کمیصنا ہیں رنگ لا آنا تھا۔ بند و قو ل کی صدا تیں اندیشے کی بجاتے سردر ولطف بخشق بېن- فوجى باجېرسنائى ديا درسيرسا لارغازى جلوه افروز پوئے-مسب عادت سبم فرمارے ہیں گرمیے درجے کا ضعف و نقام بت آب کے چہرے سے ظاہر سہ تا ہے۔ بیماری کے با دجود جرسخت مراحل ہیں نے مطے کتے اور ظاہری و معنوی شکستوں ور بشکنبوں کے سابھ تنون صعب منازل ہیں ہے آپ مت جب ر مستقامت سے گذرے و اتوانا اور قری مرد وں کولاغرونحییت بنانے کے لئے کانی تھا اَب مرحنیٰ کمز ورمعلوم سرتے ہیں مگر وطن وملٹ کومٹنا د آباد واڑا در کیھنے کی ہیجی خوائش حقانی نبیت اورطان قورادا و ۱۰ ب کیا قوال دافعال میں حرکت و برکمت بید اکر رہا ہے۔ آپ شہر و دہات کے باشندوں سے باتیں کرتے افغانستنان کی ترقیات کے ذرائع سجھاتے مبارکہا دکی ترنموں اور شکر افوں کے ترانؤں کے درمیان سلامخانیں دخل ہوتے ہیں و



(5/2/1/10/06/2013

. . .

## منابی قبول کرنے سے تکرارا کاراور ملک کا کیا جہرار

ميرسه محماتيوا ورعز بزوا

خدا تعالیٰ کے نفنل و کرم اوراس کے رسول کی روحانی مددسے فغانتان کی قرمی توت نے بے شرف دیے ناموس چوردں کومغلوب روف کیا جو ہاری شاہر اعمالُ سابقر حکام کی کجرداریں اور دیگر ہمسباب کی دجہ سے سلطا ورظلم و تت ددکے قابل ہو گئے تھے۔ رسمعین کی تصریق کی صداتیں)۔ اسس کامیابی رجینا تسکر کر ہی کمے دون میں آگ لگے رہی تھی جس سے الت کی حربیت اور مملکت کا مستقطال ب حل کرخاک میاہ ہوجاتا اگر نطف اپنی سے قومی شجاعت غیرت اور وحدت اس کے بجھانے میں جلدی جدوجہد کرتی۔ ( حاضرین کی تصدیق کے آ وا زے ) ۔حصار مخترم اور بانی ملت کے لئے تتجفول نے اسے مسلطوفان ملاسے وطن کونجات دیئے میں میری علی مالی اور فکری اما د کی یا اسس مارے میں نسمبیلات بہم بہنچاتنیں یا موقع کے مطابق خیرخوابی کی خدا د ندکر تم سے دنیا وعقبے میں اجر کی دعاکر ام ہوں ۔ البینزاپسب کا ہیں کہ ان توا دیث در دناک کے ظہور برس شکستہ دل ا دخرسته تن فرانس کے امکیہ کونے میں بڑا تھا - ان الم آنگیز خبروں کوسنتے ہی ریشیا حال بغیرزا دراه اورضروری اوازم کے اپنے بھائیوں محد ہتم خان اورمن ، ولی خار کے سائق میں نے افغانستان کا عزم کیا اوران سات ہینوں میں میں اور میرے . مجائیں نے قرم بعقوم موضع موضع اور سنگ مبنگ مجر کر حبز بی مک کے علاقہ میں رہ دن وحدت کی روح مچونکنے ہے اتفاقی کومٹانے ا درچیر وں کی دھننٹ و توری کے افركوزاً مل كرنے بين اس طرح كوست ش كى كه سركوط ي بم تشيم تسم كامشكارت ورمائي نازل بحر تی تقیس عین اس دفت مها را مال و بهباب بربا دا در رسیار سه سان مست زیاده اہل وعیال اور بحے ڈاکووں کے انھیس گرفنار تھے۔

مئی بار تومی <del>آباع ب</del>را اور کتنے <del>جلے کئے گئے گرخش</del>لف دجوہ سے مکست ہوتی رى -امسەرمىغلومىيت مالىنگىر ل اورقومى جىلا فات مىس بۇسرا كېيەمىرى تۇنىمنى كىنار كېشى ا ورما بیسی کاموجنب برسکتا بھا۔ ہیں نے وطن اور توجید الست کے عزم کو ز تھیوڑ اکموٹک میرانقمهم نقاً کوئی دنیادی تعلقات اورمادی ومعنوی شکلات مجھے روک نہیں سكى تغيير حى كەتمام خاندان كى تريانى برىھى بىر ئے دريغ ندكى - دحصاركى تصديق کے نغرے) ۔ خداکا شکرہے کہ اپنی مساعی ملک کے خیر فواہوں کی مساعدت اوراقوام کی معاد نت سے اسر فغہ خالم دھ طویوں کی درند گی کو دورکرنے میں کامیاب سیجے ر سرک اور کے اور میں است اور وطن کے خیرخوا ہ سب ہاتھ دھو ملتے ہے اور مجھے ہوئی م صعوبارت سے سابقہ ہوا گرمایں ناامیر نہیں ہوتاتھا۔میں نے ہاتھ یا ہوں مارے ہر طرح سعی و کوشش کی اورخم تلف طرابقیوں سے او گوں کو ان کے نفع ونقصان سے خبرداركمايميان ككك د ونتيح برامه والوترقعات ببت ببت بدرت -

فی الواقع جاری فلاکت و برختی برخدانے رقم فرما یا بھاری سچی تو برا در گریم در اری اس کی بارگاہ ہے نیاز میں فتول ہم فی جو بھی ارج مسس قدر جمع میں کمال مسرت کے مسابقہ شکر بجالارہے ہیں صالا نکر گذمشہ ہفتے میں دو میں آدمیوں کا استھے ہوناکہاں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنامحال تھا کیونکوئم اسٹرار کے تشد دا در ہستبدا دسے مہروقت فتنے اور اندیشے میں گرفتار محقے ہے ابھی کمل کا میابی کو نہیں سنچے ہیں ابھی خطرات کے رگ ور لیٹے ہرگونشہ و کنا رہی موجو دہیں۔ ایمی ہارے سامنے بہت کام ہیں اسلنے اس فتح کے نیٹے ہیں سے رشار ہونامنا سر بنین ہے۔ نصرف القلام کام ہیں اسلنے اس فتح کے نیٹے ہیں سے جوا تھی ہوگ سے ہیں بلکہ ان تلفات کی تلا فی بھی لازم ہے جوہر طرف ماک بردار دہوئی ہیں۔

اتنی تقریب بعد تمام حاضرین پیشور دغو خابر با بهراا در تکبیر کیفعروں میں مرا دائل آتی ختین در زوده با دعالمحضر من محمدنا در خال خازی - با دست ، نجات دسندهٔ استقلال بخش میم اعیان وار کان محکمت کیے بعد دیگرے اٹھیکر بنہ سیت ہرار والحاج سے عرض کرنے گئے کہ با دشاہی کو آب قبول فرائیس حجب سیس سازیم اٹھن ختم ہوتا دکھائی ندیا تو آب نے بڑی کوشش سے صفیا رکوخا موس کرائے فرامایا: -

میرااراده کہی ذاتی نہ تھا اور نہ ہے۔ مجھے بادستاہی کا خیال نہ تھا اور نہ ہے ابستہ بادست ہی ایک نہ تھا اور نہ ہے ابستہ بادست ہی ایک نتی اس ہے اور جاع است براولی الامر کا انتیا سبخصر ہے۔ ابستہ بڑے کی شکیل کے وقت تک بین محینتیت و کا است کام کروں کا سکن بادشاہی کو قبول نہیں کرسکتا ۔ جب تھام افغا نست ان سے ملت کے نما کند ہے جو کر لینے اکنیدہ وہ بادش ہے کہا گئی ماکوات کر ہے جب کسی کواکٹر بیت مطلقہ سے نمتی ہے کہا ہوج بہ جھے کہ نہا ہے خوشی سے اس کی اطاعت کو این مفخرت کا موجب جھے کہ نہا ہے خوشی سے اس کی بیعت کریے ہم بھی اس کی اطاعت کو این مفخرت ملک و ملت کی خدمت بجالا کینگے مریم طلب بعیت کریے اور اسکے حکم کے ماتحت ملک و ملت کی خدمت بجالا کینگے مریم طلب بعیت کریے اور اسکے حکم کے ماتحت ملک و ملت کی خدمت بجالا کینگے مریم طلب

جیساکہ شروع سے دنیا کے اخبار دن ہیں اعلان کر کیا ہوں اس فسا دخانہ حبکی اور سے اور خالئی کو دور کرنا اور ملی وحدت کو قائم کرنا فقاجس میں خوشن میں سے ہم کا میاب ہوئے۔ اب کھرائی طلب کوجو فرانس مہند وست ان اور قام مرحداث افغانستان میں خریری وققرری طور پر بیان کر حکیا ہوں یا د دلاتا ہوں کہ میں میرے بھائی اور میں خاندان اس بر فخر کرتے ہیں کہ اپنی ملت کی سرت کے سابقہ سف دمان ہیں جبیسا اس کی مصیبتوں غیر گئیں و پر پیشان تقے۔ ان فرائفٹ کوجو ہم ملام نے ملی ظدما ت کے لئے ہر فرو وطن بر عائد کتے ہیں ہم بجالا سے مہیں اور میں افتخار و اعتبار ہما ہے کہ لئے کائی ہے کہ افغانست کو عمری افغانست کو عمری افغان و آراے ملی فرائس کو جو ہم ہم ہم بالدی سے ہم نہا در اور میں اور میرے خاندان کے سے کہ افغانست کو عمری افغانست کو عمری افغان و آراے ملت پھروڑیں جب شخص کو ملت انتخاب کر سے ہم نہا سے مسرت سے اسکی ہم بیت کر یکھے۔

سپیرسالارکے خامح سن ہوتے ہی مجیر شور وغوغا بلت ہوا اور ہرطرف سے
تقریبی ہونے نگیس جن کا محصل میں تھا کہ آپ نے ہماری شکل و مت ایس مدد ک اور کیش ملی اور دطنی مفاخر میں فدا کا ری دکھائی۔ آپ کے سوا ا فغانستان ہی ہم اور کسی کو
نہیں ہیچا نے جو یا دشتا ہی ہے بارگراں کو اعما سکے ہم نے ایک سال کے افعال ب
میں سب آدمیوں کو آز مایا۔ افغانستان کی تام دلایا ت سے پہاں برگردی ہوگ

کم وہین موجو وہیں اورسب کا پیمقیدہ ہے کہ آپ کی ذات کے سوابا دست ہی کہ وہین موجو وہیں اورسب کا پیمقیدہ ہے کہ آپ کی ذات کے سوابا دست ہی کہ ہم وہینوں کی دگا تا رستور ستوں اور بربا دیوں ہے کہ ہم دیتا ہے کہ ہم دیتا ہو تک بہی حال رہے گا۔ ہم کو لیت بن ہے کہ اس وقت بھی آپ ہے ہم کو نی شخص بہا نہیں ہو گا اور ملت کے نائندا ہہ کے اس وقت بھی آپ ہے کہ سواکسی کو با در سن ہ بور نہیں کریں گے المندا مصلحت بہی ہے کہ آپ با در شبی مواکسی کو با در اس کی دیا قت وقابلیت کا ذمرا کھا کو اس کی دیا قت وقابلیت آپ کے در اکھ کو اس کی دیا وہ سے تا ہم ہو گئی ہے۔ اگر آپ انتخاب با در شبی کو ملتوی کھی ہے۔ اگر آپ انتخاب با در شبی کو کہونکہ ملتوی کھی ہے۔ اگر آپ انتخاب با در شبی کو ملتوی کو میں تو نستے ہو گئی کہونکہ ملتوی کھی ہے۔ اگر آپ انتخاب با در شبی کو ملتوی کو میں تو نستے مراق در د بار ہ محلہ کرنے کو ہے۔

ہنطق کے بعدا در درمیان اسکی تائیر ہیں تحدہ آ دازیں اٹھتی تھیں اور میساسلہ مجھرلمباہو تاجا تا تھا۔ بڑی تک سے سپیرسالار غازی نے اسے قطع کر سکے اپنی تقریر جاری دکھی :۔

مجھا فئوسس ہے کہ آب اور دوسری اقوام واشخاص جواس زمانے کی سلطنت کا سخنت ور کھاڑی ہجھ مجھ پرڈالنے کا تکرار و اعرارہ سے زیادہ کر رہے ہیں ہے اصر لی مدعا کونہیں سمجھ ہیں۔ میں چاہت ہوں کر جس طح خدا و کرکم کے مضل اور آپ لوگوں کی ہمت سے میں نے وطن کو مصابحہ کے گر داب سے نکا لاہے اس طلسی افغانستان کے تاج و تخت کو بھی ذاتی رہا ہوں سے پاک کروں ہمسلائی صول کے مطابق انتی ب شاہی کو آرائے عمومی برجو قرف کروں اور اسس بارے میں قوت و قدرت اور کو سے بیاک کروں اور کو سے بین قوت و قدرت اور کو ب اسی ساتھ بین مقردت اور دولر وں اسی ساتھ بین اصرار کرتا ہوں کہ اسس ایم امر کو جو تھام ملت کے ساتھ تعیق رکھتا ہے اور دول کی انتی اصرار کرتا ہوں کہ اسس ایم امر کو جو تھام ملت کے ساتھ تعیق رکھتا ہے اور دول کی انتیاب قسمت کا فیصلہ اسکے ساتھ والہ بستہ ہے اور انتیاب کی تمام والا یوں اور تحکومتوں کے سے درگذر کر کے خوب غور ذفکر کے بعدا فغانستان کی تمام والا یوں اور تحکومتوں کے اسکا ہاتھ جوم کرا کہ سیابی کی بانز اسکی رکا ب میں غیرمت کرونگا۔

اس کے بعد حف اور مرابی کھر میٹرے وروشور کی تھرریں ہنیں اور سر
تھررین ہیں ہور کی تائید کی متفقہ صدائیں کھی کھیں ان کا فلاصہ رہے کہ آپنے افغانستان
کے مراحیٰ کموت وطن کونزع سے لوٹا کرنئی جان کھی اسکی حالت نازک ہے صرف
ملت ہم کہ مراحیٰ کموت وطن کونزع سے لوٹا کرنئی جان کھی اسکی حالت نازک ہے صرف
ملت ہم کہ ہم کہ ہوئی وراحد ورو کے بالوٹ کی گروشوں میں اور زیادہ لیست نافعیب
ناکہ ہم کہ ہوئی ورافعت اور محلہ ورو کے بالوٹ کی گروشوں میں اور زیادہ لیست نافعیب
نہو۔ افغانستان کے اکثر حصول میں سفادی قبمت دا را بھی باقی ہے اور کا بل کے
نواح میں جنگ جاری ہے۔ ہم نے انقلاب کے دور ان میں خور وہ سکر کیا
اور صلاح ومتنورے کے بعد سی نتیج کا لاکھ مواتے آپ کے بادشاہی کی محدت کسی

ا وركوزىيىنىيىدى يى ينصوصاً كسس اخرى يهنة ميں رات دن بارا يہي موضوع مجت و مذاكره ريا اور يم مسب نے كلى اتفاق سے يہي فيصله كمياسے كه بالضرور آمپ عنان حكومت يائة ميں ليں م

فدا و رسول کے کھافاسے زیادہ تردید کرکے ہمارے احساسات کوزخی نہ کیجے ہم مصیبت زدہ ہیں۔ ہماری بھینور میں بھینسی بیٹری کو آپ نے ڈو بنے سے بچایا۔ اب ہمیں سے حل سلامت بر بہنجا کرا ساسی دستگیری فرمائیے ناکہ ہماری آئیں دوزندگی میں سعادت ہوا ورحن داسکا رسول اودانت آپ کی مساعی ے خوست و مہوں۔ ہم کو پورا معلوم ہے ا در آپ بہتر جانے ہیں کہ افغانستان
کے طول وعہ حضر میں آب کے موا اور کوئی جا مع الاوصا عن شخص موجو د
ہیں حب کو تھام فرقے قبیلے طائنے اور قو میں دل سے مانیں اور معسز زوگھڑم
جانیں اور ہسس کے حکم کے ماتحت نفاق و خانہ جنگی کی حب ٹراور رائشوں کو
جو ہر جاکہ جال مجھیلا سے ہیں تست مع وقع کرسکیں۔ لہذا ہم کمال رضا اور عذروزاری
سے التج کا کرتے ہیں کہ عزور و بصد طرور خدمت مملکت کو مخدوم کی منست میں منظور فرما میں اور جاری شرور و ابن پر صدمہ وار د نہ کیجئے۔
میں منظور فرما سے اور ہماری شرور و ابن پر صدمہ وار د نہ کیجئے۔

رمیراسرتاج کی سزنگونی کونهیس مانت - بارے تاج میرے سے کا محتاج ہے) \*

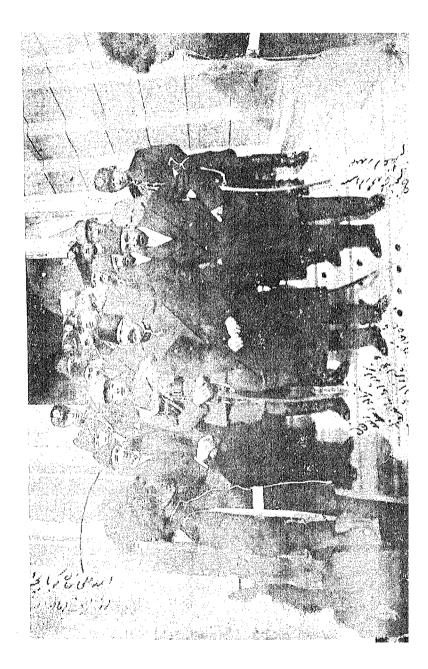

## فعلى

## بجيرها كام أم اور تدوف وكاوفيدان او

باغبان من بین داخل ہوگئے۔ طوسطا در جمیگا دطری دات دن توان بنیا کے گر دبیکے
رہتے تھے الر گئے ۔ چورا در شفر رجومیووں کو لوشتے تھے بھاگ گئے فصلی بکی کر
ماری کر وں کے ہاتھ سے بجگیزش میں جع ہوگئیں مگر بددھاڑ دی اور ڈاکومف الو اپنی
طنیشوں سے دسرت بردار نہ ہیں ہوسکتے تھے ہمت شخالی ہیں جاکرا بخصول نے بھیر
اپنی براگئندہ فوجوں کو اکو ٹھی کرنا مشروع کیا۔ فاتح لشکر بھی ان کے ملاستے ہیں گھس کئے
ادر کی شہر کیا نواجی میں سے ابنی خاصبوں کو مکیڑ نے کی تلامش ہوئی مگر علی مطاری المان کے ملاست مال کا ایک میں معان کرنے
میں دفی تا ال نہیس کھنے ۔ وہ اور ان کے بیر وانٹر ملت کے افراد مقیرات میں مثالی کا بل کا ایک محتن برضائع میں ۔

وہ کوسٹ تی نی جوار کے بیس خاندان جلیلیہ کی حفاظت پڑا مادہ ہو گئے تھے۔ پہلے "تائنب ہو کرمور دعناست ہوئے۔ ان کو مامور کمیا گیا کہ اسپنے علاقوں میں جاکر قوم کو تحجها کراخیار دہشہ ارسی تمیز کرکے نئی حکومت کی اطاعت خت بیار کریں ملکی شربرلوگ انجھی نا دم ہو کرتا رہ ہوجائیں تو ان سے بازخو ہست نہیں ہوگی۔ بیر مصالحت بڑا شکل خلا سمتہ کیونکہ فاتح کشکر کو ہزا من ہیں دخل ہو گئیا تھا اور دہ انتقام سے بازنہیں آتا تھا ۔ الغرض علیم خورت کی خوش خوتی اور رحمد لی تو ہمیشہ سے معروف تھی۔ سکر تی اشخاص تھی مطبع ہونے گئے۔

سیدسین بھاری فرج کے ساتھ ترکستان سے یا تھا کابل کی فتح کی خبرے
اس کی جمعیت ہیں کمی ہوگئی۔ وہ بچرسقا کو طامرت کرتا تھا کہ اگر کھچھ مدمت اورارک مایں
شبات ہے کام میں تو وہ وری قومت کے ساتھ اس کی محصوری کو رفع کرسکتا۔ ان و لو
میں مجاد لیہوا جس کا نتیجہ ان کی اطاع مت پر نتیج ہوا۔ ان کے باتی ہم اب قبی خبوراً رضا مند
ہو گئے کو تکہ چار دن طرف جدید باور شاہی سے طرفدار وں کا ہجو م نظر سرا تا تھا جن
کے باتھوں گرفتاری سے رہائی محال دکھائی دیتی تھی۔ انھوں نے شاہا نہ عفو کو نمیمت کی خطر کر اپنے تھی تو ہو ہے کہ دیا گرجب ان کی موطرین شہر کے باس ہے ہیں تو ہیشے مان مہر کے
کیونکی خطر اپنے تیس ہو اسے کر دیا گرجب ان کی موطرین شہر کے باس ہے ہیں تو ہیشے مان مہر کے
کیونکی فوقی تا کہ ہو ان کو جہر نے کھیا اور نے کے ملے نئیار مقال منت ان کے ظلم و
کانیوں کی بوجھیا ڈیٹر نے گئی۔ نہا سے شمیل سے ان مجرموں کی موطرین سملامت کلکر
ارک میں نیجی ہیں۔ اب ان کو بڑی تنہا نامت میں رکھنا لازم ہو اکیونکہ ذراسی آزادی ان کے

سلتے دہد لک تھی۔ اب ان کو اپنی گنہ گاری رپٹور کرنے کا موقع ملاحب کی پا دہست شہر کے باشند دل کے تہر دعفر ب کی صورت میں موتے جا گئے سامنے اتی تھی ادراس<sup>سے</sup> جھٹکا را دشوار تھا۔

ان کی حراست شخت تھی اوران کے اپنے سے سخت تھی گر کھر بھی ان کی خاطرہ مدارات کا نی کی جا تھی۔ اس سے انفوں نے استفادہ کیا اور بہی حکومت کے سئے معفوسے بنجے کی بہیں انکی ۔ ارک بیس ابھی سیکڑی بی ہوجرد تھی اور اسکے بیاس ہی ہے لوگ تھیم معفوسے بنجے کی براک کی ۔ ارک بیس ابھی سیکڑی بی ہوجرد تھی اور اسکے بیاس ہی ہے لوگ تھیم معقومین اور انکر در وازوں کو اگ لگانے کی کوششن میں مکریٹ گئے۔ اس نئے جرم میس از اور من اور مزامیں کو میوں سے مارے گئے ۔ شہر کے لوگ اب بھی طاتر نہیں بی ماخوذ ہوئے اور مزامیں کو میوں سے مارے گئے ۔ شہر کے لوگ اب بھی طاتر نہیں تھی ان کو عبول سے مارے کہے ۔ شہر کے لوگ اب بھی طاتر نہیں تھی ان کو عبول سے مارے کہے ۔ شہر کے لوگ اب بھی طاتر نہیں تھی ان کو میں سے خوات وی گئی کیونکو اس نے و زریہ ادر می دور میں مردت دہر میانی سے کام کیا تھا اور اس سے قبل بھی میکنا می سے خارجہ کی حیث تیت میں مردت دہر میانی سے کام کیا تھا اور اس سے قبل بھی میکنا می سے خارجہ کی حیث تیت میں مردت دہر میانی سے کام کیا تھا اور اس سے قبل بھی میکنا می سے خارجہ کی حیث تیت میں انہوں کو تا کہ تھی تھی انہوں کو تا کہ تھی تھی انہوں کو تا کہ تھی تھی انہوں کی تھی تھی تا ہوئی کو تا کہ تا کہ تھی تھی تا ہوئی کہ تا کہ

سمت شمالی کے باستندوں کوعام معانی دی گئی کو کھیا کھورت فازی انوایک حد مک معذور سیجھتے مقے اوران کی کلیف و توسیخ کو ملت کے ایک حصے کی زحمت خیال کرتے بھے مگر مرتبرح ملینگ تیز دندان کیے شماری گوسفنداں ثابت ہوا۔ سمت شاہی باشندے کہلانے کے اور کابل کی رعایا کو اپنے ماتحت سمجھنے سے عادی دفعتہ ہو قام اختیارات سے محروم ہو گئے تو دوسال کے بعد کھے تسلط دیکھ کی موجھی گیزشتہ حکومت بیخبری دخفلت ہیں جملہ کرکے کامیا بی خاس کرنے کاسب می بھیرد ہرا با گیا۔ جالحضرت امن و انہ لاح کی جد دجہد ہیں مصروف ہو گئے اور ذفتنہ و فسا و کے سربج النے سے فامغ بنی ان میں تشریعیت فرما محقے کہ کو ہدامنیوں کا ایک گروہ اس طرف بڑھا تا کہ ناگہاں فارت مذابع نہ کومحصور کر کے بھیرا نیاسکہ جہلانے کی تجویز کریں۔ جالمحضرت کابل کو جلدی جیلے گئے اور وہ ہاں سے ان کی سرکو بی کا انتخاص کمیا مگر عبدالوکسی خاس نائرب سالارا و رایک محتب قضات کا تعلیمیا فیڈ جوان جفیظا تشرخاں اسس نہم و دہ سالارا و رایک محتب قضات کا تعلیمیا فیڈ جوان جفیظا تشرخاں اسس نہم و دہ سافا و ت کے شکار ہو ہے۔

وزر چربیرت همودخان اورنائب سالا رعبدالشدخان ناهجی باغیون کے مقاب سمت شمالی کے یاغیون کے مقاب سمت شمالی کے یاغیون کے مقاب سمت شمالی کے یاغیون کے بہای دفتہ میں نکلے جو دو دجر سے سخت اور نازک مقار رکھا کھا کر دکھا کا برت ہی کامزہ چکھ کر کھو میں لڑائی میں کوئی بہا وری کا وقیق اوراول تو ان کولیتیں کھا آئی کی مسلب ان کوئین کی میں نہیں برگا۔ جب عامی طرت کی جائز نشق سے ان کوزندگی ملی تو کھیر لطانت کے خواب دیکھیے گئے۔ ان کی مما تعمیر سکے دفت ان کوکوئ شک تہیں کھا کہ دویار معلومیں بیار دو طرور میں گئے جائے گئے جائے گئے کہ اسلامی کی جائز کری شک تہیں کھا کہ دویار معلومیت پر دو طرور میں کئے جائے گئے جائے گئے جائے گئے کا سالم کئے کی نا لڑمری

سرکاری فدرج بہنے ہی بدلدلین چاہی تھی اب انتظامی جون سے جے المحضرت میں محصندا کرنے پرما کل بہنیں ہوسکتے تھے کو ہامن پر فوٹ بڑی۔ چنکہ دہاں مطبع لوگ بھی سے اس سائے وزیرج سیرکو تہامیت احتسا حاسے کام لینا خردر کا ۔ برطی وقت سے سے فسا در فع ہوا بمضدوں کی ابستہ خوب بنبرلی گئ جس سے آئندہ فضنے کی بخ کئی ہم گئی۔ باتی با تنزیدے جو شریروں کے دفعیے میں قا صریحے المحضرت کی خدمت میں حاضر ہوکو کو نفانستان کے دوسر میں حاضر ہوکو مت کی مرضی کو جوان کی بہبو دی و درتی میں ہے بہجا بکر دل جان علاقوں کی مانز در حکومت کی مرضی کو جوان کی بہبو دی و درتی میں ہے بہجا بکر دل جان سے متا بوت و معاونت برکوبستہ ہیں۔

سلیمان بیل اوران کے بھائی بند تقدادا و رمالی ہست دادیس مستاندان
کا ایک مہتم و معتد بہا جو دہیں۔ انفوں نے امان اللہ خال کو تندھارے کلنے
کی دھن ہیں اور اسس گمان برکہ محمد نا ورخاں بھی ان کے لئے جد دہم درم کررہ ہیں اپنی آب کی مشار کست سے بہادہ تھی کا بن کے فتح ہونے برخجا مت دند ہست ان کی کنار کہ مشنی کا موجب بنی کو ہو سبت تان کے دوخانوں کا تقد ہے جواب دو مرست سے ایک کا کوئی موریز فرت ہوگی جسس کی مائم بری ردوس سرا مدت تک نہنچ سکا حالان کو اس کوجناز سے پراگر نہیں تو تنسیرے دن طرد رجانا لازم مقا۔ ملاقات پر بنبر کسی سے ایک کا میاں دی مشرق کسی مرد رجانا لازم مقا۔ ملاقات پر بنبر کسی سے ایک گا میاں دی مشرق کسی مرد رجانا لازم مقا۔ ملاقات پر بنبر کسی سے ایک گا میاں دی مشرق کسی مرد رجانا لازم مقا۔ ملاقات پر بنبر کسی سے ایک گا میاں دی مشرق کسی مرد رجانا لازم مقا۔ ملاقات پر بنبر کسی سے ایک گا میاں دی مشرق کسی میں

مردہ دار دوست سخت تعیران بہوا اورا پن معقو سیت سے بجائے تند ہوا ہب کے زروہ اب کے زروہ اب کے زروہ اب بڑھتے خری سے اس درست کی کا سبب بوجھنے لگا معلوم ہوا کہ شرمساری کا حجا ب بڑھتے بوط ھے بور قباحت سے قطع تعلق کا محرک ہوا ہے حضرت صاحب سور بازار ا درمولوی الشد فواز خاں کی مساعی تبدیلے سے سمیب بیمان خیل نئی حکومت کے قدر دان درتا بع سے سرمان ہوگئے اور ملک میں ارام وامن قائم ہوگئے ۔

مسلیمان خیلی کوکیا سارے قب کل کوا مان الله خاب سے اس درجر بنزاری تھی کہ وہ اکسس کی ہواخواہی کے مثالت پر مجھرنا درخاں سے مگڑے رہے اور ہند دستان میں اس کی دسی ہی البستنگی دھی جیسی فرانسس کے لوٹی کی ہیے دنی همالک میں چیہاں د ه بجهاک کرجا ماہوا پکرطا کیا۔ مگرا فغان با دست ه زیا ده خوش قسمت کلام به دل کئی انقلابات میں مشہود ہوتی ہے اور سر ملک میں ہمس کا ظېررعجبيب دغرسي فاجعيني كرتاب - امير حب راسي انقلاب سے بجير کا بل میں سب ا ہ گزیں ہوجا تا ہے۔ یہاں کھی۔ راسی کا تا ت دیکھ متاہے بخارا میں ایک اور تا طبقے کاجوان حاکم ہے اور بیماں ایک ڈاکو باوشاہ بن جاتا ہے جس کوائیں۔ رنجارا مبارک با دکہتا ہے اور *ربطن*تہ کا نتھنے کے سے قیامس د وژا تا آب کر تا جیک وسطالیشیا میں با دست ہ*ی کر چکے ہیں* جن کی اولا دہی سے ضرور ہے کراور بھی تخت کے دارت ہوں کیا بعید ہے کہ بجد بمعت بھی

انہی میں سے ہو۔ دریائے آمو کے آربار تاجیک آباد ہیں ان کو ترغیب دیٹا سے کہا فغانی تسلط سے تعلیں ۔

اس کی تائید میں ایک اور شخص انو دار مہر تاہے جو بجٹ ارا کے انقلاب سے بر ہر اور بیان اور شخص انو دار بر تاہے جو بجٹ ارا کے انقلاب سے در بدر مہر کر بخارا کے علاقے میں آخسہ ری جہا دکی مطانتے ہیں تواس شخص اربہ ہم بیگ ۔ کے مال نے میں آخسہ کی جو اس شخص این کی طاقت نر رکھکر گھراسی ابرا ہیم بیگ ۔ کے حول ہے کرتا ہے تاکہ وہاں جام شہادت نوسٹ کریں اور خودا فغانستان کی دا ہ لیت ہے ۔ یہاں کے انقلاب میں اسے اپنا الوسے دھا کرنے کی می میں ہے سوجھ تی ہے ۔ بیج سفا کے ساتھ ہے جھی تاجیکوں کو ساتھ ملانے کی معی میں ہے کہا فغان کا بل پرقابض ہوجاتے ہیں۔

اب یابراہیم برگی نیے ہوا دہ سے کے مخدصار میں برط کر دریا ہے امو کے ادھوا دھرا ہی سفرار تیں جاری دکھتا ہے جن کو دفع کرنے کے لئے کھیر سردار سف اور کو سف اور کو سفر اور کو سفر اور کو سفر اور کو سفر کا نبوت دیتے ہیں کہ نیکی کرکے دریا ہیں دفال دو کسس کا اجر بیا با ن میں مل رہے گا جو خوبیاں انحفوں نے بخشال ایس کی تقییں جو بنکہ سے خواندانہ تھیں کام آمیں ۔ ابراہیم برگی کے وعدے اور ہیمی کام آمیں ۔ ابراہیم برگی کے وعدے اور ہیمی کام آمیں ۔ ابراہیم برگی کے دعدے اور ہیمی کام آمیں ۔ ابراہیم برگی کے دعدے اور ہیمی کام کی تا بہت ہوئے ۔ اس نے جیادے سما زشیں جاری رکھیں

قتال وجدال کاسامان معی نہرا کیا مگر دز ریز بریانے اسس کا انسدا دکر کے سرغنے کو ما پوسسس کر دیا جو خیر با دکھر کے رفو حکر مہرکیا اور میا علاقہ مع متسام ترک نان کے نئی حکوم کیسا تھ مجی عقیدت سے تابع ہو کہا۔

المال التدمال ويجي مالال وعروى

فتديردالال

امان المترخال کی مثمال ایک میمول اور نوبوان دارت کی ہے جس نے بہرت مرار و بہریا گیا اور موا و عارت بہیا گیا مرار و بہریا گیا اور موا و عارت بہیا گیا مگر نفشتے میں بنیا دی نقا نفس سے جن برمیر عارت نے انگستیت اعتراض رکھی اوھر تعمیر شرع ہو گئی ایند طرح بوری ایک میں منظم میں میں منظم اور ایک طری اور سیا مان زیبا تس و غیرہ کا دھر اور طرح و میں ایک سیمر مثل اور اوھر فنی اخترا دن جاری رہا ۔ مالک نے مکا اور اوھر فنی اخترا دن جاری رہا ۔ مالک نے مکانات کھڑے کے دور میں عالم میں میں میں میں میں میں میں اس کی دھوم جی اس کی دھوم جی ۔ و بال بور گیا اسکی دون تیار ہو گیا اسکی دون تی دوبال ہوتی ۔ مثری و غرب میں اس کی دھوم جی ۔

حتى اذااخنت الارض زخرفها دزينت وظن اهلها افهمم

قادرون عليها اتملها امرنا ليلًا إونهازًا فجعلناها حصيبً اكان له معن جالامس - اس كي ارائش التي المحمير حيدهيا في تحيي اورزميت يرونيا والدمقى - مالك مجمعت تفاكم ريمب كجيميري قدرت ميس ب - ضدا كاحكم رات کویاد ن کوآیا تواس کو میہا میں طرو پا گویا کہ ریکل مقاسی نہیں مشرق ہے پیشال سے ایک مجبونچال کی لہرد دلری اُیک ذراساد صما کا ہوا ا ورقصر نے خیش کھاتی ۔ مکین مجا کے باتی دہیں رہ سرخ اور دھوام سے سارامحل جھیوں کے بلگرا وهى خاوية على عرومترها اوراس ماس كيمكانات وباغات كومي وييل زما نول میں تعمیروًا با دہوئے کتھے اسپنے نسیعے و باکرا ن کی بھی دیرا نی کا باعث ہوا۔ اس کی تباہی کے بدیمیرعارت کھرآ باہے اوراز مرزوتعمر کومشر وع کرتاہے ا دریا تداری سے صحیح بمنر متدی سے بنیادی کھدداکر و موا دموج دہتے سے مس غال کرامس سے کام میں ہے اور مزیات اے ساتھ درست احول رہے ہیے سے زیا د ه منشاندار قصریے تضور نتیار کر ثاہے۔ نواحی کی تبا ه شده سابقة عمارات کرفی سراد آبادکراکے باغات لگاما ہے انکوسیاب دشاداب کرتاہے۔ چور جار کاکھنگا نهيي - صيما و كاخدشه نهبي - الإليامن و آرام مي بين - سرشنجرر ملكرسر كلبن برا دبي عندلسيب نغيرسراني كربى ب لاميسه مؤن فيها لغواد لا تاشيها الا قدير سيلامًا سيلامًا ه

علنحضرت اوران کاخاندان جن فدا کارلوں سے کامیاب ہوئے وہ سب برروشن بېي ا دران کې خانص نيات بهي مېرېن بېي - ان کې *سرنگ*ېت خد مات اد مرتق<sup>ي</sup> فتوحات سے ایک جہاں شغیلا دسیران ہوا تھا ا ورجو لوگ ان کی معرکہ الار منظفر سوں سیم ستفیقن بوئے تھے د ہ تو از در منون وتشکر ہے گرانسان کونسیان سے اتن سابقے ہے کہ اسی بال کی دجہ سے کفران نعمت کا صدور مرتباہے کھیر حوز نمائح عدل د أتنظام بريقبى ماموربهول تدفعالم وغاصب ضرور مكرط ينكيا ورمفسد دمفنن لاهرم مخات یرآه وه بون کے بسب کوخومشس رکھنا ہرجن کسی کی رحمدلا نرخوہ ش ہو براہتر ً نا مکن ہے۔ امکے شخص باخاندان کوا ن کے حسب ہلستا منصب وعزرت زیلنے پرشکاست کا موقع بائم آبات د وسرے لوگن محض حسابی بنا بر کرفلال شخاص كوان سيرتا وه كيون انعام واكرام بهوا كله كريت كرية مجالفت براتر آت يهن تحصلے عہد کے راگ گانے سکتے ہیں۔ بجیسقا کو ہمدی سبات ہیں بااما ن التّحال سنت الم

امان الشّدخان مھی چیکے ہیں بیٹھٹے کئی نے ان کے بارے میں معذرت کی تھی کہ ایک آدمی کی سوئی کھوئی جائے اوّ وہ اُلاش کر ّا ہے اوراگر نہ ملے تو دل میرج معتی رہتی ہے اس کی تو با دست ہی جاتی رہی ہے۔ اب اس کی جبتو ایر حرم کعب

میں پہنچے جہاں سے اگر گوش شنوا ہوتا تو میصدا آ رہی تھی کرتم نے باہر کیا کیا چوگنر کے اندر آئے ہو ہے بطوات کعبہ فرست مریم مدا دند + توبرون درحب کردی کدوون نیاتی بطوات کعبہ فرست مریم کا دند + توبرون درحب کردی کدوون نیاتی امان التيفان بي خوابين سناياكرت تصيوني كل تقين حب محدنا درخال بيرسس میں سفیر تھے توامان اللہ خاں نے ایک خواب بیان کیا کہ میں خانہ کعب میں موں اور محدنا درخان حزم کے اوپر ہمسلام کا تھنٹا گا ڈستے ہیں۔عجبیب تعبیر کلی عالمحفرت یں محمد نا درخاں نے ایک شخص کواپنے حج بدل کے اینے بھیجا اور تھیائیے وزیر دربار کو افغا حجاج کے لئے ایک عالیتنان سرائے تعمیر کرنے کے لئے مقرر کیا جفوں تے تاریخی تحقیقات کرکے احارت ہ دران کی بنائن ہونی اکیسمرامے کا بھی سراغ لگایا۔ امال شد خاں نےسیاحت بورپ میں سٹ اچجاز کی دعوت کور د کمیاعقا ۔ تھیم تھی جب آپ انقروبیں تھے تو ہیں نے تارکے ذریعے ابلاغ کیا کہ شاہ غازی افغانی سلاملین ہی سے يهيليه حاجى بن كرا ميئن - اگرامس فريضے كواس دقت اداكريستے توستايدا لقلاب کی بلائل جاتی مگر آپ متمبول سدهها رے اورو مابھی عید کی نماز نہ مراحی -لوائی کے بعداب تھیلرکی سرحھی۔ مکرمعظر سنجی مارت فغان کے نام ایک خط مكها المسرين الني برسيت وصفائي بين كريت بوئ على مفرت محدنا ورضال كوفاصة نمك حزام قرار دیا و معلط واقعات ہے ہستہ لال کرکے افغالستان کے ساتھ

اپنی مجبت و بینتا کا اظہار کیا - ایک تو بهند دستان میں اخباز میزدار کے ذریعے

یا شہارات شائع کئے تاکہ بہند دستان اور سرحدات کے باشن ہے بھر دی د
امداد برآمادہ ہوں و وسراخفیہ دسمائل سے ایک ہی رات کا بل کے بختلف مقامات
میں اشتہارات دولت تاکہ دہاں کے لوگ امیک و فعہی کا بحکر نئے انقلاب کی داغ

میں رکھیں کو کر ساباق جا در شکی لذت دوبارہ جیمنے کے بہت مشاق کے ایمی تی تقویر
بیل رکھیں کو کر ساباق جا در شکی لذت دوبارہ جیمنے کے بہت مشاق کے ایمی تعویر کے ایمی کو کی ایمی کو کی ایمی کو کی ایمی کو کی ایمی کے اور حسانات کو
سناہ غازی محمد نا درخاں اور ان کے بہادر بھیا تیوں کے کا زناموں اور احسانات کو
بشری تقاصف سے اب فرامی شرک میٹھے ہوں کے اور حسب عا درت گلوش کو ان کی فربت آئی ہوگی جس سے ستفادہ کر کے بیا علانات بطور آزمائن شس کے تقشیم
کی فربت آئی ہوگی جس سے ستفادہ کر کے بیا علانات بطور آزمائن شس کے تقشیم

ایک اتفاقی امری کی کرسیری کتاب انقلاب افغانستان عین ای وقت نشر یکی در این انقلاب افغانستان عین ای وقت نشر یکی جوئی جس میں امان انتیان سے بولسے اورامور کی بھی تلعی کھوئی تھی۔ ہوسے یا رحکومتوں اور بہدار مغز با دشاہوں کا قاعدہ ہے کر مرحتنی کوسوئی سے مبلکہ سوئے سے مدکر دیتے ہیں۔ ہلحضرت نا درخاں نے فوراً جرگہ منعقد کہ یہ جیسی تمام افغانستان کے دکلا وسشرفا شر مکی سکھے۔ انجی سامنے امان ادرخاں کا خطابے ہوگی اوراسکی مرا مکی بات کا مدلل ومبرس ملکہ دندائی کس جواب

دیاگی جس سے ایسے دانت کھے ہوئے کہ مرت تک امان المتٰ دخاں نے ہیم من نکولا چونکہ سے بار دوہیں ہی شافع کیا گیا۔ یہ بارکت کس چونکہ سے بکتر ب ارد وہیں ہی شافع کیا گیا۔ یہ بارکت کس کے صورت ہیں بارد وہیں ہی شافع کیا گیا۔ یہ بارکت کی صورت ہیں ہے درج ہیں تاکہ دنیا پر ثابت ہوجائے کہ شاہ غازی محمدنا درخان کو ملت کے فصر یہ ہی درخ ہیں تاکہ دنیا پر ثابت ہوجائے کہ شاہ غازی محمدنا درخان کو ملت کے دکیل در نما نماز مرح سلطنت کا حقد ارشیجہ ہیں اوران کی اطاعت میں ہتے تاہم میں محمد ہیں کرتے ہوئے ہیں رکھتے اورامان المذخان کو تو المیسائج م سمجھے ہیں جسیا میہا ہی میدان جنگ سے بھاگ جا سے اور ساتھ خز اند کھی سے جائے عصر حاضر میں اسکی میزاموں ہے اور سعدی نے ہی اس بار سے میں دلیمی ہے تی دکھائی حاضر میں اسکی میزاموں ہے اور سعدی سے جائے دکھائی حاضر میں اس بار سے میں دلیمی ہے تی دکھائی سے جائے در در میدان ان انگر مگر رئے دیجون انسکرے یہ

 عبرت باکراب میسازش نهاست پنها سرکھی ۔

امان الشمفان کی دالدہ علیہ حضرت کی الیشک آقاسی یک سیکر طری غلام ہی کی مان ہوتی جس کے باس اس کا بیٹیا غلام صدیتی جاتا او بجب پیں مان الشمفال کے ساتھ کھیدتا۔ نیج بی با دستے ہندومتان ساتھ کھیدتا۔ نیج بی با دستے ہندومتان میں مائٹر سفیر مقرر کرنے انگریز دن کو کہا تھا کہ سیمیراد وست ہے۔ جنانج سفاہ خانم ملکہ کو طیار سے میس نائٹر سفیر مقرر کرنے انگریز دن کو کہا تھا کہ علی خورت شاہ نادر خال نے جدیا ہو کہا تھا۔ علی طریق میں سفیر مقرر کیا۔ اسکے دو سرے انکی طبند نظری سے توقع تھی اس غلام صدای کو جرمتی ہیں سفیر مقرر کیا۔ اسکے دو سرے کھا ان جنران خلام ہو کہا تو ان کے من فارت پر مامور کیا جب وہ کا بل آیا تو اس کے مساف ارت پر مامور کیا جب وہ کا بل آیا تو اس کے مساف کی جنران میں خاص توجہ کی اور بڑی عورت سے رکھا۔ اسی طرح جزئیل غلام نبی بھی نہ سے محمورت کو میں وجود دہ بریار مغز میں کو میں کو میں دار دیہو انگر اس نے آئے ہی ایسی وضع اختیار کی جو موجود ہیں ارمغز میں کو میں

اند میشے کے پیدا ہوتے ہی بسس وخرداری سے کام بیا گیا۔ بعض شنتہ اُٹھ کاص کی آمد در فت معدوم ہوئی کئی معزز عہد مدار وں اور فوجی افسردں کی سازش کا بہن چیا۔ جو بہر سے سے قائم متی منط مکیوا ہے گئے جو صرکیا اس پر دلالت کرتے متھے کہ فلام نبی ضر سرا بھۃ منصولوں کو اخت م دیتے کے لئے آیا ہے۔ اس اثنا میں مزیز بوت کے لئے در مخیل میں شورش بریا ہوتی وی ملنگ جو پہلے اس کا سرغنہ تھا اب غلام بنی کا مام لوابناً حسن اتفاق سے ان دانوں وزیر حربہ اس طرف وار دیمتے۔ انھوں نے فتنے کاس آبا کیا۔ اس تبلیلے کے بھائی برد جدران جو بہیٹ سے حکومت کے و فادار رہے ہیں اب بھی ٹا بہت قدم سے۔ انھوں نے وزیر حربہ کاساتھ دیا اور حکومت کی مداخلت کے بغیر خود قبائل نے ذمہ لیا کہ دیخیاں کوسید مصاکر دیں جیٹا تجبال کے سرگر و اگرفتار ہوکر بعض کمیفرکر دار کو پہنچا ور باقی معان کئے گئے حسکے بعداس علاقے ہیں امن جیس قائم ہوگیا۔

على ورئي كا معالى المري كا معاطر بيتى كيا - علاوه الوجود هجرم كے جو حكومت كو منظلب الموجود و جرم كے جو حكومت كو منظلب كرنے كے بين صادركيا عصا اور جس كے تبوت ميں كوا موجود و تقے اور تحريب منظلب كرنے كے بين صادركيا عصا اور جس كے تبوت ميں كوا موجود و تقے اور تحريب برا مدہو تئيں مسب في خلام بنى كي كرمت تدروش كوم الباك و قرار ديا - اس كے نسق و بجورى دامن من المان بربت لمبى ہے - نره رف افغال ستان ميں بلکہ روسى فرانسيسى اور تركى بايہ تيخوس ميں جو بال و دخلائ ہے جہاں وہ سفير رہا گھا - اسس برقبل كا اور تركى بايہ تحق معا ون محبوس كئے گئے اور يہ كان الحق على كي جو بلت نور سال كان و حدت بيل الموسة بيل محلك المقال و ميلي كي تميزا و رہا ہيت و كمرائ كا تفاوت معلوم الموسة بيل الموسة بيل كان اور بيلي كي تميزا و رہا ہيت و كمرائي كانفاوت معلوم ہوئے بيلے الموسة بيل محل من المحق بيلے الموسة بيلے

نوج دیا درآ مُندہ کے لئے اس طرف سے اطین ن ہوگیا اگرجہ کی خاطر جم نہیں کہی جاسکتی کیونکما ما ن اِنٹرخاں اورائکے فیق غلام صدیق دغیرہ باس موجود ہیں۔

یمید ندکور مردا که حسد دونف کس طرح حکومت میں رخنے کا باعث ہوتے ہیں در پرلو نے علیٰحضرت غازی کی شکل وقت میں مدد کی تھی اوران کوا درنیز د گرفتبائل کو تحفوں نے مال وجان سے اعانت کی کھی کھلے ول سے حسب استطاعت اندا مات نے گئے مگر سركنش وزيريوں ميں شركا يات پريا ہو مئيں بعن طائفے جومعا ونت ميں شر مک ہی نہیں ہو تھے طبح کی بشدت ہیں فسادیرا مادہ ہوئے۔حاسدہ س کوعنا دہوا کرکیوں ان کی عزت - کم اور دوسروں کی زیادہ ہوئی ہے۔ امان اللہ خا س کی طرف بھی رخ تھا کہ وہ شامیز میادہ انعام واکرام سے مالامال کر دس ۔الغرض دیخیلوں کے سابھ مریھی ا تھے اور ایک مشکرتیاً كرك مقابل كحسلة شكله كمراب فغانستان ايك منظم مك عقام حكه الكي حرات ہوئی اور انٹوا بینا سامنہ کیرکہ والمیں لوشنے پرمجور یہوئے۔ اس بارے میں انگریزی حکو<sup>ت</sup> پے بھی حصہ لمیاا وراعلان کیا کہ اگروزیری سیدھے مرجبت بنہیں کرینگے تو انکے گھر پار معرض خطوس طايع جائيننگ ار د واخبار و سي معض فغان فرارلوي كي قلم ميم صفاي شائغ ہوتے سیجن پی علیحضرت شا ہ نا درخان رمان فروشی کا بہتان باندھا جا آئھاً يرمب شنبهات اس تقرير سے رفع ہوجائينگے جو آپ نے مشورت ملی کی محلس کے قباتاح به پرفرها نی کھتی۔

## المارين

مجلس شوري اورا سي قريت الانتقرير

مجلس شوریٰ ملی امان متله خال کے وقت تھی بھی ملکٹس سے قبل بھی جس کا ذکر میری بہلی کتا بوں میں ہوجیکا ہے مگر علنصفرت شاہ ما درخاں نے صحیح معنوں میں مجلس قائم کی اورا سکے ارکان کی رائے کو وقعت دے کرا کی منزلت، براجھاتی ۔ انکومدت کے فراد میں وصدت بھیلانے کی تعلیم دی حکومت وسلت کوان کے فریعے سے باہم زومک كياتًا كه تفرقه وبيلي مر با دى كاموحب موالحقا كبيرر و ما نهو محبس اعيان كي بنيا د څوالي ج علاوہ بعض موجودہ مالک کی رواج کے افغانستان کی محلی حالت کے بالکل مطابق ے ان مجانس کے فتاح بڑی وہوم وھام سے کئے گئے اور سرسال دیا تاہے رخصت برجائ توان كوملت كے تنورا فكاركى برايات دى جائيں اورجب لوشت توطلت كى درخواستين ورشكائتين من جانتين ورد مكركام حسي فوالبعابياري بوية. علىحضرت ان بواقع بيرنها بيت بموتز مواعظ و نصائح سي يحبري تقريريي فرمات اوراسي طرح جشنول کے فتتاح وافتتام بریلت کواتفاق دائجا دا ورصلاح وتنق کی اور تہذیب د

ترن كے طریقے بڑاتے اور سے ابقہ تباہیوں سے عبرت عامل كر كے آئندہ تر قیات كى را ہ د كھاتے مقے -

مجلس شفریٰ کے متعلق بوری معلومات اس تقریب حال ہم تی ہیں جا کھفنر نے اسکے ہنتاج برپرو بڑتفافسیل کے ساتھ فرمائی تھی اس کا اختصار یہاں درج کیا حاتا ہے: ۔۔

مپیرے عزیز د! خدا کا تشکرہے کہ د دسری با را فغالٹ تا ن کو نفاق دخانہ حبکی کی مصیبیتوں اور آفتوں سے محفوظ دیامون دیکھ صتابہوں اوراطینان وامیررسسے اس شوراے ملی کو فلتاح کر تا ہوں۔ ہارے دمین میں حکومت مشورے بر مبنی ہے ى شا ودهده فى الأهر-بهار*ے دسول اگرم بهيشرا مسك يا بندر ہے-خ*لفا را متذین اس بریل کرتے رہے۔ بنی امیر کے عہد میں حکم انی اسی دریعے سے ہوتی دی ا در بنی عباس کے دقت تو مثین اساس براس کا اجرا ہوا اور و کلائے ملت در بار يين حاضر بوكرسيا مورس شوره ديتے تھے۔ اس كے بعدسلاطين نے اسكوائي قرت ا قتدّار کے من فی سمجھکر ترک کر دیاجی سے عالم ہمسلام میں تغیر وانقر فن اقع ہونے لگا ا فغانب ثان من قرنوں ہے مشور ہ جاری ہے جیانچیا فغانوں کے جرکے کو ملت کا عادل حاکم کبرسکتے ہیں۔ لہذا بحارے سے مشورہ نئی چیز نہیں ہے اگر حیومن بادينا واسس برتوجرنهي كرق مق مكن من في في الل وعم فالرمين السكواجاك

نہیں جبوط اوراس کا حکم اب بھی نافذہ ہے۔ امان الشرخاں نے شورائے وولات قائم کی وکلائے ملت حاضر ہوئے تھے لیکن اس سے فائدہ نہوا۔ اس سے عبرت حال کرکے اب بیٹورا تا ہیں کی جاتی ہے تاکہ جو بقائص اس ہیں تھے دوبارہ رمخ نکریں ۔ خدالتا کی سے دعاہیے کہ مجرا فغانستان ہیں وہ برنجانہ واقعات سر تر نخالیں اور اس بٹوراے ملی کوموقع فرصت اور درایت عن سبت ہو کہ ملت اور حکومت کے درمیان سے تام شکایات اوران کے موجبات کور فع کرے اور برخلاف سابق عہد کے حکومت کو ملت ابنی سمجھا ور محکمت کی بہودی و ترقی کی خادم جائے۔

بیں دعواکرسکتا ہوں کوجس روز وکلاے ملت نے مجلس متورت میں اپنے حقوق کو ہی باخیر وسٹر کو بھی باخیر وسٹر کو بھی باخیر وسٹر کو بھی باخیر وسٹر کو بھی بات کے دوستا متیاز کیا اورخو دغرصیاں اور تفرقہ ما بین سے الحقہ گیا اس دن سے فغالب تان کی سعادت کا دور سٹر دع ہوگا۔ میں خدا ہے سندت کر تاہوں کہ ہمارے وطن عور نے کی سعا دست کا وہ روز بھی افتال ہوا نقتال کا بہلا دن ہو۔ خدا ملی اور ملیت کو از مسر لوا منیت عورت نوان تی اور الحقال ب خانہ برا نداز سے اب نجا ملی ملی اور ملیت کو از مسر لوا منیت عورت نوان تی اور الحقاد نصیر ب ہوا۔ آئندہ بھی اس کی ملی اور ملیت کو از مسر لوا منیت ہوا میں ہیں ملکا مید وائت رکھتے ہیں کہ گذر شد انقلاب ہمار ملک کا آخری کہ ورفرت و نکم بیٹ کہنا ور ایسے دافتات کا خاتم ہو کر انت را اللہ تان کا خاتم ہو کر انت را اللہ تان کا خاتم ہو کر انت را اللہ تان کے عہد معا دست کا جہمیشہ جاری رہیگا ہیہ لا میدورت می کا یہ بہا روز افغالب تان کے عہد معا دست کا جہمیشہ جاری رہیگا ہیہ لا

ملت کے بخرم نائندو۔ ناامید نہو۔ نظمت کے دوا جن میں سے ہم گذائے ہیں دنیا کی تمام ملتوں کو ہے بڑے ہیں (ان بیسسسسکد قرح فق مس القدہ قرح هشاله) ہرختی کے بعد اسانی اور سرتنزل کے بعدار تقا داعتالی آنے دالے ہیں مشرطیکہ بندگان خداحقیقت اور انسانیت کے رو سے مخرن نہوں اور عیب کو ہمزاور ہمسباب زوال کو ترقی کا ذراجہ بنائیں۔

میرے عزیز بھائیوا ور فرزند و اس جہد کی کارر وائیوں ہیں ہے جو میں خود بات کرنا جا ہتا ہوں افغانستان کی آج کل کی خارجی سیاست ہے تاکہ تم اس سے خوب آگاہ و دا قف ہوجا فڑے انغانستان کی خاک بیا کے ہیں میرے ورو دسے لے کر اب تک جمعا ملرو مراسلہ دولِ متحابہ سے ہوا ہے اس سے آپ کو خرد ارکر تاہوں تاکہ کوئی جیز آپ بروشیہ ہ نہ رہے جس وقت میں نے افغانستان کی سرحدی قدم کا کہ کوئی جیز آپ بروشیہ ہ نہ رہے جس وقت میں نے افغانستان کی سرحدی قدم کو وقت اور کوئی شخص مجھی اس میکوت کوئی آغار نہیں ہے اور کوئی شخص مجھی اس میکوت کی مدد سے اپنی دو بارہ با دم میں دیت مقالی کیا سمت جنوبی کی مدد سے اپنی دو بارہ با دم سے اور میں اور میرے مجھائی اسکی طرفداری میں کوشان ہیں ہوئے اور کھان کرنے داخت کے میں اور میرے مجھائی اسکی طرفداری میں کوشان ہیں ہوئے اور کھان کرنے داخت کے میں اور میرے مجھائی اسکی طرفداری میں کوشان ہیں میں نے ہر جنید داخت کے لئے نہیں آئے ہیں بلکھ میں نہیں ہے جی کہ میں اور میرے عمائی اسکی طرفداری میں کوشان ہیں کہ

افغانستان میں المیت قائم ہوا در خانہ حبگی در میان سے الحمد مہائے بھر سبس شخص کو تام قرم و ملت با در شاہی کے لئے انتخاب کرے دہی با دشاہ ہو۔ تدین باوجو دمیرے تکرار وا هرار کے ست جنوبی کے باشندرے متابل کھے اقوائن نہیں ہوستے تھے جبکہ میں مجبور میٹا کہ افغانستان کے قام باشندوں محبر ان اور تاکا دی تھیں۔ کے نغیرا بنی با در شاہی کور دکروں میں جزید بیات بیات مواقع برا ورناکا دی توکست کے ظہور براسی معاکو لوگ فام رکر نے اور با در شاہی کی تحلیق مجمد دیتے تھے لیکن میں با در شاہی کے نام کی نسبت خارے قادر بریق کل کرتا تھا اور اس ذات متعال کے طاحت و کرم کو اسس الما دیر مرجے جانتا تھی اور باتی ہوں جو مجمد با دشاہ

کی غیور قوم اورا یک حصنگل اوراحمد رئیوں کامیری طرفداری میں تھے۔ اخریم سنے فيصله كبياكه قوم وزيرس مدد بي جائع جوميري حايت اورافذانستان كي نجات ت کے گئے اپنی اسلامی اورا فغانی حمیت سے کمرب تدیقھ۔انھوں نے میری وعو قبول کی اور و ممیرے پاس حاضر ہوئے۔ دولت برطانمیے نے اس معاملے بر میرے ساتھ درشتی برتی ا دربہت ضد کی کہ وزیریوں کوجا جی کے راستے تخال <sup>کر</sup> وزریستان والبریجه بچیدوں - نیز ہی نے قندھارکے باشندوں اور قبائل کو اعلانات! وخطوط تصحیح بنے و ہنوس ہوئے اوراسی لویری ا ما د گی کے جوا تب مكرانكريزون نعميرك قاصدكوولان جانبيا اوراسكي سرامين سخنت بتدنيل پیش کیں۔ می<u>ں نے وزیریوں سے والیں مصحبے کو</u>نا تکن کہکرانگریزوں کوخطالکھھا اور اہمی دہ ان کے بوٹانے پراڑے ہوئے تھے کہ وزیریوں جاجیو منگلول حدر تھو ل ج را نوں گرد میزیں طوطاخیلوں اور و مگر قبائل کی جا نفشانی سے کابل فتح ہوگیا۔ خلاصہ میرکہ اس سے قبل میرے اور دولت برطانبیے درمیان وزیر یوز ) کی مشارکت کے ہارے میں بہت کدورت اورکشیدگی پیدا ہورہی تھی۔ میں تقدیر ك جهم مس مجور رفقا كرهس افغاني قوم وقبيلي سي تعبي بوسك امدا دينين كي كوشش كردن ميرے اور زندگی کے درميان ايک آ دھ ميانس کے مواکچھ ہاقی نہيں کھا برطانيه كى تهديدا در منزسقالوں كے مطالم سرے سامنے كيوالېميت نہيں ركھتے تھے

کیونکی خرصر کرفید سے جھ مرتبنگ مخصا اور میں اپنی اور اپنے خاندان کی موت یا باترت زندگی کو نصر ب العیمی بناچکا مخصا - ابل خوض فتح کا بل کے بعد تشہیر کرتے تھے گو یا مخصکوسمت جو بی میں انگریز ول نے مدو دی ہے اور میں نے اس کو امتیازات نئے ہیں - میں آپ ملت کے نمایندوں کے سامنے آرج اعلان کر تا ہوں کہ خدائے قادر مطابق کے نصنل ورجم اور افغانستان کے باشندوں کی فداکاری کے سواکسی جنبی دولت کی مددے میں نے کا بن کو فتح بنہیں کیا اور وطن کی بنجات میں میری کا میا بی خداکے خاص بطف اور ملت افغان کی غیرت دہم ہت سے حاصل ہم تی ہے ۔

وه اشخاص واقدام جوحکومت اما نیمه کے مخالف محقے اور اسی طرح و ه وزرا ماہور سی علیہ علیہ مساکھ مواقی تہیں عسا کر مشارتخ اور اکا بر ملت جوامان اللہ خال کے صابحہ مواقی تہیں سے تھے اور سلم ہے کہ ان کا بیر تغایر وطن و ملت کی خیر کے لئے تھا وہ چاہتے سکھے کہ اس کی ناعا قبت اندانی اندانی اندانی اندانی اندانی اندانی اندانی اندانی اندانی مواس کی خال میں ہوتا تھا چیا تھا چیدر کو تا مہیں شخاص کے جن میں کھی وہ نامی جد اس کے افران میں کے افران ورسی خال ورسی کے افران کے خوال کے افران کے افر

میرے عزمز وا خودغرض مخالفین کی بہیرد اگوئٹوں کے علی الرغم سیب ری سیاست خارجہ میں بھیدا ور راز نہیں ہے بلکہ روشن و اشکاراہے۔ میں چاہٹا سې د بنجا درآپ لوگول نه اور تو تف بهوکرآپ لېښځ کام کوسجه و يجب بين کابل د شاه انتخا سي بنجا درآپ لوگول نه امرارا ورتاکي د سے مجه کوافخان تنان کا با د شاه انتخا کيا - د زارت خارجه نے قام د نياس طلاع جميحي جس کے جواب بين دول تحک اب کی طرف ني تربيکي اور موجو ده حکومت کو قبول کرنے کا اعترا ف وصول بوا اور اس کا اعلان بوگي - دولت علي ترکيم کامنفير بهان تشريف رکمت که قاا در دولت بهنيم روسيد کامنفيرست سياح کابل مين بينجگيا باقى دول متحا به سنے يک بعد د کيا اب اب ني سفراا و رخانک رسان جي د تے - بين المللي اصول و تواعد کے مطاب ميں نے حکومت ميا يقت کے قام معام ات کی تصدیق کی اور کوئی فومت بده اور طام معام ده مين سنجومين بيان کيا ورکوئی فومت بيده اور طام معام ده مين سنجومين کيا ورکوئی فومت بيده اور طام معام ده مين سنجومين کيا ...

البیترگرست ترسال دول نے ہم کو امدا دوی - چانچے کو مت بہیر برطانیہ نے بغیر کسی شرط کے ایک لاکھ بھیر ہزار باؤنڈ قرض باسو و دس ہزار بن قویں ادر کی کسس لاکھ کار تو مس دیے - چونکہ بیامدا دس طرح کی مسری وعلی آلالیشات سے مبراا در لبغیر شرائع کے ہے میں نے ممنونریت میں منظور کی - امان الشدخال نے مھی موظریں شید گیرات کا مسامان وغیرہ و ولت برطانیہ سے قبول کیا تھا ہیمت جنوبی کی لؤائی میں با بنج سزار بیندوقیں اور کارتوس حکومت بہندے سے شیار اس محاملات کو آرج تک ظاہر نہیں کی محاجب ان الشونان انڈن میں محالون تھ سیم نے فرانس سے الحقارہ ہزاربند دقیں اورانک کردٹراسی لاکھ کارتوکسس قرار داد سے خرید سے ہیں جن میں سے نو ہزاری تعمیت اواکر دی گئی ہے ورمائی دی جائے گئی۔ دولمت جرمنی نے بھی بھارے سابھ دوست اند وضع کی ہے جونائی باقی ماندہ حصراس قرض کا جوامان اللہ خاں کو دیا بھاسم کو دیے مقاسم کو دیا۔ مقاسم کو دیا مقاسم کو دیا ہے اسکی اورائی اورائی اورائی اورائی کی اندہ حصراس قرض کا جوامان اللہ خاں کو دیا بھاسم کو دیا۔ نیز باریخ ہزار بند وقیس اور بچاس لاکھ کارتوس بم کو دیتے اوران کی قیمیت کو بھی اسی قرض میں سٹ مل کر دیا جو سے سال بھی اوقات میں باریخ ہزار بند وقیس اور بچاسس مالکھ کارتوس کے قریب اور بچاسس مالکھ کارتوب

طرح دیگردول متحابر سے بھی ساتھ مناسب تھیت ریز ریا گیا ہے۔ ف معامرے جومنعقد ہوگئے ہی عنقرمیب ہونے والے ہی اوران ہی ندا کرات جاری ہیں۔ ان میں اول جا پان اورا فغالنستان کا معاہدہ ہے لیفنانسا مذاکرات جاری ہیں۔ ان میں اول جا پان اورا فغالنستان کا معاہدہ ہے لیفنانسا اور رئوسس كيغيرج انبداري كامعابده ازمسرنوانعقا ديا كياب وادراب تجارتي معا ہے۔ یک گفتگو جاری ہے۔ اس کے بعد ڈاک کے شعبی ناکرہ میں دہل يهول كيے۔افغانتان اور دولت علير حي ز كامعابد ،عنقرب فيصله بوحا مُكّا الحاصل جو کچھ ہوا ہے ور ہونے والا ہے میں نے کھول کر تھھیں بٹا دیا اورامک فیسر ميرتم سے طامر كبتا ہوں كدا فغانت ان كى مفيد ترين سياست جوتعمور ميں س تی ہے اور میں بہیشہ اس کے دوام کی توصیت کرتا ہوں یہ ہیے کہا فغانستا<sup>ن</sup> چاہتے بےطرف رہے ادر اپنے ہمسابوں اور تمام د دل متحام کے سما تھ<sup>ا ج</sup>ھی رو<sup>ت</sup> ۱ و چسن سلوک جوا فغالنستان کے مفا دیے منا فی نہوا جرا کریے اور اپنے مہمالو كوعملاً بعتين ولاستَ كما فنانستان طرفين كے موازنے كو كاملاً محافظت كرتا یہوا ان کے سمائھ دوست نہ اورمسا و باینہ رقبار رکھے گا اور میجی طریقیہ فودافغانشا

کے لئے اور نیزاس کے بمہالوں کے لئے مفید ترین ہے سرحد آزا وكي اقوام كم متعلق ميستله ناكفنه نه سب جوا فغانسةان ادر

د ولت برطانیه کے ملتے بہت بعثن ہے محکومت بین اورسرعدی اقوام کی ہمی

معاملت اندلیشے سے خالی نہیں ۔ ہیں برکہ سکتا ہوں کم سرحدی تو میں اور کہ سانی اور کہ سرحدی تو میں اور کہ سانی اور افغانیت کے لیحاظ سے ایک جیز ہیں ۔ دولت برطانیہ نے شامداس بحد ددی کوجو سرحدی تو اس کی سرحدی تو ان کے ساتھ اور افغانیت ان کی سرحدی تو آگا ہے سا کہ سے سرحدی تو ان کے ساتھ ہے سالہا سے دراز سے تجربہ ومشاہدہ کیا ہے ۔ ہم سمی وجہ سے اس محدر دی کا ان نہیں کر سکتے کیونکہ آزاد سرحدی اقوام کی بریش نی کا افر ضم سرور افغانی شان کا افر ضم سرور افغانی شان کا افرام کی سعاوت رہیں سے افغانی سے اوری خواہش وارز وہے ۔ سے اس میں اوری خواہش وارز وہ ہے ۔

ہوسکتی ہے۔ چونکہ آپ کی حکومت متبوعہ مشورت ملی کو زیادہ نزاہمیت دیتی ہے۔ در خرہبٹن رکھتی ہے کہ چینٹالسی اجرارات کرسے میں رفعائے خالت اور مخلوق کی خوشی مشرشہ، ہوادر وہ حسیات عمومی سے مطابق مطاومبر قیات حال کرے۔ آج میں نے کمال مسرست سے مجابس عالی مشورت ملی کوافتتاح کیا ادر میراخیال ہے کہ مسس کی حکمی مواد نوت کے لئے اور نیز دیکھ بابتہ مقاصد کے حصول کے داسمط ایک مجابس ایمیان شکیل کروں ۔ La Since de la Color

على خدرت كامشفاري ملت كى فلاح كقاراً بي كوكسى لهو دانعب كا اگرجه و ه ايك محد مفيدى ہو واقعب كا اگرجه و ه ايك محد ادر جب فراغت بوقت المت كے كار و بار ميں صروف ہے ادر جب فراغت بوتى تو بھي اسى كا تذكاركرت او كھي ہے۔ اور جب فراغت بوت تو بھي اسى كا تذكاركرت اور كھي ہے۔ رات كو ترا وي كى غاز برصفان كے مهينه دن كور وزے كے ساتھ فرض حكومت اواكرت و رات كو ترا وي كى غاز برصفان كے مهينه دن كور وزے كے ساتھ فرض حكومت اواكرت و رات كو ترا وي كى غاز برصفاري كو و بيات كي خرجوا كى تو بول بروعفا كے جس كا ذكر نونے كى خرجوا كے جس كا ذكر نونے كے طور بردى جو تا ہے : -

مسلمانوں کی ترقی ہمسلامی شعائر کی پابندی کے ساتھ دہبتہ ہے اور روزہ منجلہ سبب ابہ ہیں۔ دہ اخلاط ہوتا ہے اور اخلاقی فوائد منحمد سبب اور اخلاط ہوتا ہے اور اخلاط ہوتا ہے۔ اس میں تذکر ہم ہوکر فسا دکا موجب ہوسی آیا ۔ بسینے جمع ہوکر فسا دکا موجب ہوسی ایک بسینے کے فاقے سے حل ہوکر ان کا از الم صحبت و نرحت کا باعث ہوتا ہے۔ دولتمند

لوگ فاقد کشی کاتجرب بذات خود کر کے خلسوں کے ساتھ تجدردی کا بیق سکیمتے ہیں اور احسان دخیرات پر مائل ہوتے ہیں جس سے قوم پی اتفاق و ائتلات قائم ہوتا ہے۔ محبوک اور بیاسس ہیں صبر کی عادت بڑتی ہے جو بجا ہدت کے لئے لا بدہ ہے۔ جو المرڈن کو جنگ وسفر بی اس کی ضر درت سے چارہ تہیں - علاوہ ہراں لینے نفس پر قابو بپلنے کو جنگ وسفر بی اس کی ضرب سے جا در انجا کر خواس شات کو ضبط کرنے پرافت ارضال ہوتا ہے جس کی مشق ہوتی ہے۔ بیجا اور ناجا کرخواس شات کو ضبط کرنے پرافت ارضال ہوتا ہے جس سے السان اخلاق کا مالک بن کرموز زومحترم ہوجاتا ہے درات کو عبا و سنا ہم ہو و فیت روح کو تقویب و سنا ہم ہو و فیت ہے۔ موج کو تقویب دیتے ہے اور انتخابی کرموز کر خواس سے استیا دکی صورت بندھتی ہے۔ مرح کو تقویب دیتے ہے۔ اور انتخابی کرنے زرج حصے سے استیا دکی صورت بندھتی ہے۔ مرح کو تقویب ایک دفید سے اور انتخاب کے انتخاب ہو دنیا وعقیا کی فلاح و نبخات کے لئے لائر ہے۔

کلام المئی شب فیرس ای مهینے نازل ہوا اوراس رات تمام محنوقات کے کارفبار
اور معاملات کا اندازہ و تخبید انگایا گیا۔ ہم بھی مامور ہیں کہ اپنی ملی روحیات حکومت د
رعیت کے جذبار شخصہ و سبب اور لک کی حجزا فی حیثیت کے مطابق اپنے انکے ایک خطابہ
حرکت اور نقشہ تیار کریں حس کے بغیر ترقیات کی عارت انجام کو نہیں ہمنچ سکتی۔ انجنیر
زمین کی وسعت اور کا را مدکموں کی ظرفیت کو اقتصادی حاست کے ساتھ مواز نہ کرکے
نرمین کی وسعت اور کا را مدکموں کی ظرفیت کو اقتصادی حاست کے ساتھ مواز نہ کرکے
گھر بنائے تو اس سے صاحب خانہ ہے۔ شاہ وہ کرتا اور کوئی خسارہ نہیں اعضا تا ہے
برکس اسکے اگر اراضی کی کمیفیت مالی ہے۔ تطاعیت کے جانے نے کے بغیلیمیر شروع کردی

جائے تواس کی تمسیل نہیں ہوتی اوراگر ہوجائے توہر دِ متن نقصان اور کلیف کا سامنا رہے گا ۔قرمی محل تریار کرتے ہوئے بطریق اولیٰ ان مب مور کا کھا فار کھناد احبہے ہم نے حس ملین کی تعمیل کی ہے اس سے پیلانتیج المبیت و ارام کلاسے جودو سال سے زیادہ عرصر گذرا ملت کومسرے اورالیسا اطبینان و رفاہ سے بقرعبدر میں کھی حال نہیں ہوا ہم این اقتصادی حالت کے مطالبن مراکس بندعا رتایں کارخا مكاتب مطابع روز بروز زیاده بنارے بیں اور عساكر كی تقیم عفي كررہے ہیں۔اس صحیح ملین کی وجہے مقوط ی مدت میں تم نے بہت کام کر لئے ہیں اور سرکونی سیجیدہ بلین نہیں ہے۔ صرف ندس کی ماہندی کے ساتھ روا داری دنسوزی اور سجدروی كاياسا ورتفرقه تفاق وب يردانى سے ريبز حكومت كے كالوں كو ايناجان وطن کی ترقی میں متحدا نہ مساعی کرنا تمام امور میں عنور و فکرے کام لیٹ ا ورمشورے کو دستور معلی بنا نا ہے۔ یہ ہے ہا را بردگرام اوراگراسی پر مدا ومت کرس توموج دہ صا میں ہاری تمام تر فتیات کا ضامن ہوسکتا ہے۔ دین بیروی کے ساتھ علوم وفنیل کی شا سے اخلاق درمست ہوکر حبل و نا دانی بالکل دور ہوجائے گی اور لائق مروسیدا ہوں کے۔ بندنہریں اور سطر کس عومی رفاہیت کے علادہ اقتصادی سہولت کے دینے انروری ہیں - کا رخانوں سے وطنی صنعتیں فروغ یا مینکی ا در سبیا رکوکوں کیسیائے مفيدروزگار يا قوآئے گا۔

تمام دنیا میں آجکل لوگ ما دیات براسقد رفریفیت ہوگئے ہیں کراسی انداز ۔۔۔
سے معنویات کو فراموس کی میٹھے ہیں جنانچہ اس سے بڑی صیبتیں واقع ہور ہی ہیں باوجود
مال ومتاع کے رزالتیں حشتی اور محقوش میں مکلیف برصبر کا بیانہ البریز ہو کرخو دکشیاں
ظہور ہیں آرہی ہیں۔ امر محیضا صطور پراس جرد: مہتوجہ ہواہے اور مشراب کی مافعہ نے امکامطلہ اخلان کو شیک کرتا ہے افغانستان نے بطاف کے روشیشر شاع محدن میں بہلا
قدم رکھ است اور حکومت، وطلت کی متحدان کے کست شول سے تھیں سے کہ جلدی دنیا و

طلبه كقسيم نعامات كموقع برشايا زلطق: -

می رف بزار وح مولکت ہے۔ ہر حکومدت جو ملت کی حقیقی سیا دت کی فواہا میں رفت ہیں۔ اس کی ترقی ہیں۔ اس کی ترقی ہیں۔ اس کی مرد وہ ہیں۔ حکومہت افغان اپنی تام قو توں کے ساتھ معارف کی سریع ببیش رفت ہیں مھرد وہ ہیں۔ کی مرکز کر تابی ہور وہ سند ہیں۔ جو کیونکہ کا بی بارے میں کئے جہاتے مہیں معارف کی ترقی کے ساتھ وہ ہر سند ہیں۔ جو مصارف اس بارے میں کئے جہاتے مہیں معارف کی ترقی کے سودیں حصے کے لئے معمار ون اس بارے میں کئے جہاتے مہیں معارف کی ترقی اس سب معارف اس بیں جو حکومہت کے مرفی امید وار ہوں کہ افغان سب معارف اس بیں اور میں تھی امید وار ہوں کہ افغان سان نیزاسی فرر لیے معارف ارتی ارتی کی ترقی اس بارے اللہ کی اس بیر اور میں تھی امید وار ہوں کہ افغان سب نیزاسی فرر سیاحی سے نرقی کرے النے ارائٹ ارائٹ رہیں گالی۔

یقین ہے کہ آئندہ ایک ملت کے شرف کی حذا فلت او عوث کا حصوانطن کے رجال کا ل کی مساعی میخشرے کیونکرز مانہ حال میں ظاہرسے کرمب محیرالعقول ترقیات علم د کمال کانتیج بہرے حب دنیاسی ذریبعے سے مدارج عالی کوہنی ہے كونى قوم د وسرى مترتى اقوام كے مقابلے ميں اپنی زندگی اور حرمت کی محافظہ میں نہیں كرسكتى حبب تك كمرابيخ تنبس صاحب بالم وكال زبناسنة - لبذا حكومت حاضرني محسوس کیا ہے کہ سیح عرفان کے بنیر بترتی نامکن ملکہ حفظ مشرف مشکل ہے۔ بیس میں جاہتا ہوں کہ و زارت بمعارد ن زیادہ ٹرمتوجہ ہوا ورالیباطریقیاختیارکرے ہے۔ يابندندس ا ورصاحب خلاق جوان كما اات حال كرك كلين كيونكراس كلكت كوسيح اشخاص کی جتیاج ہے۔ اور مجیج وہ فرز ندان دنن ہیں جوایتے دیں میں ثابت قدیم اضاق میں بلندا وركمالات كيمسائف حسب وطن دل بير سنتي ون تاكم تنده وطن كي خدمت بجالاكر لینے لئے مات کے لئے اور حکومت کے لئے موجب فخرسم ر) - سروات جرتر تی کی جہار ا رکھتی ہے مجورے کے اسی شعبے سے اوار کہ محلکت کے لئے کا مل ادی بیدا کرے مجھے ہی امیدہے کہ افغانے تان کی معارف سے کم مدت میں عالم و کامل شخاص ظهوركرس سكيح وان ذمه داريول كوجوملت وحكومت ان يرفداف كى لوجه احسس ابھی مئیں گے ۔ میرلڑ کے جواج مدرسوں میں شغو تحصیل ہیں کل جوان ہو کرملکہ تا کی باگ اینے اقتصی مینگرمیں ان کو لازم ہے کہ آج ان قمی اوقات سے استفادہ کرکے وہ اییا قت بیدا کریں جو کل ان کوگران فرائفن اواکرنے کی قابلیدت بخشے اور نیفسہ ہے اس وقت انجام کو پہنچے گاجب اساسی تعلیم سیجے دلیم ٹربیت کے ساتھ جھندت ہو کر ان کے دماغوں میں جگر مکرزیگی ۔ کیونکہ نہاعلم سوا دت کا تکفن نہیں ہو سکت البکراس کے ساتھ درمت تربیت اورلیب ندیدہ اخلاق ازم ہیں۔خداد نداتی الی سے انتجا کرتا ہوں کہ ان مجول کو عالم اورجا نے اضلاق حسنہ اورخا دم وطن بنائے۔



ر دزمرہ کی مجانس میں دعفا فصیحت کے علاوہ المتحفرت عید کرتے شنول وجلبوں میں مزاروں سامعین کوریڈیو کے ذریعے اپنی بلندتقر روں مصتفیض فراتے تھے اور حکام کووقت فرقت فرقانوں میں نافع تحریوں سے ستنفی کرتے تھے جن میں سے منوبے کے طور رہیمن کا فلاصہ درج کیا جاتا ہے: -

## (۱) المات

والما قد معطلالما بنائب المحکور اعزیز مامورین علی اور میری صدافت شعار عمیت الم این معین ارا دے اور مقرر ہ عادت کے مطابق پہلے آپ سب عزیزوں کی صحت وسلامتی سے جہل مدعا اور آرز دہ و تفییت حال کر کے مطابق ہوت کیر حسب معمول آپ کو اطمینان دلا تا ہوں کہ خدا تعالی کے فضل سے محلکت کے تام امور ا بہجیشیت سینمتظم ہیں وطن کے تمام اطرف وجرانب میں خبیت وانمیت قائم ہے بہجیشیت سینمتظم ہیں وطن کے تمام اطرف وجرانب میں خبیت وانمیت قائم ہے

کررہے ہیں ۔

میرے عزیز دیا اپنے مسابقہ فرامین کے دستور پرنصائح لازمسکے سسسلہ کو جاري رکھتے ہوئے اس نسسرہ ان ہیں امانت کے مفتمون ربیعض بیا نات دیتا ہوں۔ امانت ایک قرت ہے جوانسان کے دجو دسی دولعیت ہوئی سے وراس سے مرشے جس غرمن کے لیئے بنا نگئی ہے لینے وقت پر ظاہر ہروتی ہے ۔ اگر کسی کے ماس مال رکھا جائے تواس کو محافظت ہے رکھ کر بدون کم د کاست اس کے الک کوہ اس دیا جائے۔اگرکسی کو ما) زمدت دی جائے تو اینے فرائض کو جو حکومت نے اس کا تاکہ كتيم باس شرافت و در إنت من كالات راكركوني بيشه وكسب كرثام وتوليف معاملات میں راسنب زا ورلوگوں کے نزو مکے اعتبار کے قابل ہو۔ ہمارے رسول اکر اجتث سي تعبل ايني مواسل ورسلوك مين اتن ميح اوريك محف كمامين كي تطالب م ياده ويتيريق عقي ان الله يأمركم إن تؤرد واالامانت إلى اهلها واذاحكمتمه بين الناس ال يحكمه وا بالعدل - فدالفكم ديتاب كداماتين ان كمستعقل كو سپر د کروا درحیب لوگوں کے درمیان حکومت کرو تو عدل سے فیصلہ کرو۔ ا ن عرضنا الامانت على السهلوت والارض - انسان في مانت كازم الطايا جبكة أسمانوں اور زمینوں نے ڈرکرکٹ رکھٹی کی۔اطاعت عبادت اخلاق اورا کال حسنها مانتیں ہیں جن کے ادا کرنے میں لازم ہے کہ خیانت مذکیجائے۔ سمت وصبرے کماحقهٔ امانت کارا ور دیانت شعار رہیں۔ چبکر میری آرز و سیے کم میری عزیز رعایا تمام صفات اور تو ہوں سے مزین زوا ورسب نیک امور میں سبقت سے جائے لہٰذا تمارے سئے نصیحت کرنا ہوں کہ امانت کی خصدت کو اپنا سشیو ہ بنا کر کمجی اس کو

كالتقسيمت دوس

(۲) آپاکسال

میرے عزیز وا اسس فرمان کاموضوع نیکو کاری ہے۔ اس خصلت ہیں گام فضائل واخلاق حمیدہ داخل ہیں جن کے ساتھ ابدی سعادت داہبتہ ہے۔ اس دنیا میں کامیا بی واکرام م صل ہرتا ہے اور عقبی ہیں نجات و رست کاری - خدالقالی فرا ہے ان الارض سیر شھاعبادی الصالحون - میرے نیک بندے زمین کے دار ش ہوتے ہیں - یہ نمیک بندے کون ہیں اور کیا کرتے ہیں ہیں اس فرمانی میں ان کی توشیح کرتا ہوں: -

(۱) بہم معال خدا کو عالم النیب جان کردہ کام جواس کی رمنا کے خلاف ہو نہیں کہتے (۲) علی کے اجر بہتے ہیں کر کے جو قدم الحق تے ہیں اپنی اور سلماں بھائیوں کی خیر کو پہلے سورچ لیتے ہیں اور اسکے سو اناجائز کاموں براقدام نہیں کرتے (۳) اپنے اور اپنے ہم وطنوں کے فنس مال ناموس اور مشرف کے حقوق کی حفا مرتے ہیں اور اکسس بارے ہیں مبرطرح کی فداکاری سے در لیے نہیں کرتے

نیزاینے قوق کی مکہ اری میں دومسروں کے حقوق پر تجاوز نہیں کرتے۔ ريه) اوامراللي كوبجالات بين اوراطاعت اولى الامرتهي اس مين وخل سيهلين حكومت كي تغليمات و داحكام كوجوار باسعِقل سليم صا دركرت يهي اوراس بس عمری اورا نفرادی خیرمتصوری احترام سے قبول کرتے ہیں -رھ) وطن کی آبادانی دولت کے ہتھ کام اور ملت کی راحت ورفیا ہمیت کے دسائل کی فراسی میں کمال جدوجهدا درصدا قت برت میں - (٧) نعمت ومال جوف انعطاكيا بواسے مناسب طريق سے نوح كركے شكركر اربوت بس وراسكوصرت كرت برئے معصيت بي بتلانهيس بحق -تم میرے عزیز فرزند و اگرنسکی کی صفت سے متصعب ہونا جیاستے ہو تؤسفرہ حضر میں شیران ، کورہ بالاامور کو مانظر رکھو تاکہ عبا دانصالحون کے زمرے میں د خل ہو افسوس ان شخاص برجو ان صفات سے عاری ہوں اور ٹوش فسمت ہیں ده خویکو کاربنگراین اورایت مهائیو ای فلاح دبهبر دمین کوشش کریں۔اخیرس خماوند كريم سے تمناكر تا ہوں كرتم مب اس نيك وصف سے آر مت ہوكرسعادتِ دارين حال كرد ...

50 / (M)

ميرسكا والزوا

چونکر عید رسعید افتحی دینی ایام میں امار فضل روز ہے اسلیے سابھ عیدوں کی مانندا سکی معید معید کا اگرام و لیا ظا مانندا سکی معین محسنات ومزیارت کا بریان کرنامناسب ہے - اس عید کا اگرام و لیا ظا سب مسلمانوں برمسا دی واجب ہے یک تیابیل تظہمیر نماز قربانی تج مصافح اور کا فقہ اعمال مستحسنہ جونترہ سوس ال سے بے کم دکا ست مسلمانوں کے در میان عقبیت و حمیت سے جاری ہیں ۔ انکے سرتے کو بارگاہ کہریائی میں و دجنی اور باہم تو حید افکار اتفاق اقوام اور حسن معاشرت کو مشرشی بناتے ہیں ۔

تکبیر تبهای و عیدکے د نوں میں کپاری جاتی ہے علادہ عبادت و تواب کے عرمی ہم اوازی اور تبوی کے دون میں کہاری جاتی ہے۔ اس طرح ہاکیزگ خرست ہو اور تا نہ اور تبوی کا اور تبوی کی این در کوں کی این در کوں کا اور سلما نوں کو اپنے سیجے دین کے یا بند د کھاتی ہے۔ اسی طرح ہاکیزگ خرست ہو اور اقرار احباسے ملاقات جو احبقاعی حالت میں اجرا ہوتی ہے۔ اسی طرح سٹر لعیت کی بیروی ہے جس سے حفظ اجمعت صلار جم اور اقفاق و اتبی و قائم ہوتا ہے اور خاند انوں اور افراد کے تنا زعات و مناقت اس رفع ہوتے ہیں تا تا میں منظا ہر ہ ہر شہر و قریبے میں بنو دار ہو کرمسلمانوں کی سٹان ور شوکت کا موجب ہوتا ہے۔ میں منظا ہر ہ ہر شہر و قریبے میں بنو دار ہو کرمسلمانوں کی سٹان ور شوکت کا موجب ہوتا ہے۔ اس کے خوصو میت مفر سے بلاد کی آب و ہوا کے تفا و ت سے جو را ہیں فاقع ہیں حضر کی راحت کی قدر دانی حاصل ہوتی ہے۔ اسکے سواکنی ملتوں کے لوگوں سے انکی عادات سے انکی عادات

خوراک و پیشاک دغیره گرناگون مشایدات ہے جو مسیاحت کے دارم ہیں۔ آمشنانی ہوتی ہے۔

قربانی ایک توحضرت خلیاع کے ایتار کو تاز ہ کرے مرسلمان کو اسکی تم العبت پر ا مادہ کرتی ہے دوسرا اسکے ذریعے سے اقربامیں تحفہ بھیجنے سے محبت بڑھی ہے ا در مختاج ں کو مدد متی ہے ۔ جناب سول اکر صلعم نے فرہ یاہے کہ قربانی کے دن انسان کاعمل خون کے شرکانے سے بہترہے۔ انجامل تمام مثعامرو اَ داب جواس<sup>روز</sup> کے لئے مقرر ہیں علادہ تو اب آئٹرت کے زندگی میں بھی بڑی تا شرر کھتے ہیں در عظيم فلسفے بربہنی ہیں۔ان ایام "پ جوزیادہ نہیں ہیں تعلقہ مراسم کا پاس اتفاق م موالفت بریداکر نے اور رنجیدگی وکٹ یدگی کو د ورکرنے میں بہت محدہے۔ اہذامیں تم کونفسیمت کرتا ہوں کرعبیر سعید کے دنوں میں اسکی تمام رسموں اور روا جول کے بایز برز سر لینے بھائیوں کے سابھ صملح وصف کی اورمحبت ومورت ہے مبین آؤ۔عب د امت خیرات اورصد قالت سے دو نوجہا نوں کی خربیوں کو حال کرو۔ لینے بچر کو جوعیدوں کی تقرمب بریسے زیادہ خوش ہوتے ہیں مصومانہ مسرلوں ہی رکھو جیں سے کد درت و طال اقع ہوان کے سائتھ اس دن کی معا دت کی دجہ سے مصالحت كربوب بيارص كيعيا دت مفلسول كي معا ونت بزرگوں كي اطاعت اور ن خرر د د ں بر مبر با نی لازم حالا -حقدار د ں کے گھر د ں میں ہاکڑعیہ مبارکی دونونشو

اور دوست کوتیاک او زخلوص سے بہنیت کہو۔

چونکدان سعو در در دو مین سلی او سی ایک برطی جاعت کعبئر شرفیایی جی کے مناسک ادا کرنے میں مشغول ہوکراپنے گئا ہو سی مخفرت اورعالم اسلام کی خیرطلب کرتی ہے تم بھی عید کی نماز میں حفنور قلب سے اسلام کی ترتی دبہوی کی دعا مائکو تا کہ تم حاجیوں کے ساتھ ہم آ واز ہوکر خوالقالی کے نز دیا کہ فیبول بنو ۔ قربانیوں کوشرعی شرافط کے بموجہ بستے قتین میں تقسیم کرو - ہرحال میں خوشی اور خوبی قربانیوں کوشری میں اور خوبی کے لئے کے سے بات کرد نوش اور خوبی رہوا ورایک دوسرے کی خوشی اور خوبی کے لئے کوشش کرو تا کہ تھھاری عید سعید بنے ۔ آخر میں میں بھی تم کو عید مبدارک کہہ کر خداونہ کرمیے سے دعاکر تا ہوں کہ میری عزیز ملت افغانستان کی سعا دت د تعالی کے ساتھ مہرت سی عیدوں کوخوشی اور خوبی سے گزارے ۔

## المرسال معاور الم أماور

بچیسقاکے دوران ہی جدیبا کہ توقع تقی مسب مکاتب و مارس مکی تعلیمو توف بلكه ديران د ثبا ٥ مو سكتے تقصے ۔ فوجي لوگ ان سم عتم كرسيوں ميزوں اور كواڑ در كك كوحلا مك تقف طبعيات كيميا وغيره كى بمشياتكف بودكي تقين - ملى كتابخان کی اسی گت بن عقی کہ قمیق اور نایاب کتا باس جبری جانے کے علاو ، کوڑ لوں کے دام . کی تھیں چینانخے معبی طلبہ کمیے حینے سے سقوی سیاسیوں کو سیسے، دے کر محفوان سس بہانے سے ملے گئے کردی کا غذوں کے طور پر بر تنتیکے یا جہا تنتگے۔ الغرض علىمحضرت محيرنا درخال سنع معاردت كواس حال مي دمايمكرايني تخت نشيني ك دومسرے دن ہی علی محدخال کوئز افتخانے تان کے باغ تعلیم کے سرو ملکر تخل بار آدر ہیں درارت برقرر کرکے فرما ماکہ میں جائٹا ہوں سب سے پہنے معارف احیا ہوکر ا زمسر نوجاری محدا دراس بارے میں تدرسی وغیرت کر دیگے میں ممنون ہو نگا کیونکر یمی امکیسا عمولی و *سسبیله سنته* بران سیس خرابیو سا در تباهبور کا ازاله کرسکت س<sup>یم</sup> با وجو دیگیاس و قت ضروری مصارف کے سائے روبیر نبهیں عقا کھر حقی میں روبیر نبہیں عقا کھر حقی میں روبیر نبہیں عقا کھر حقی میں روبیر عنا بیت فرما یا جو سال بلیس لا کھا و رمبیر عنا رہ می مال میں لا کھ تک تابیخ کرمبر ربس بطرصة ارپجس کا مطلب ہیں ہے کہ بہتے ہے نہیں درکھی گئی۔ بہتے ہے نہیں درکھی گئی۔ بہتے ہے نہیں درکھی گئی۔ و ما ارالا مال کے عالیشان محلات اورکو کھیاں مع اراضی و باغات کے معارف کی نذر کئے۔ یورپ اورامر کے میں طلبہ کی تعب را دبیم ہے دوجین رمینی و و سو منک بہتے گئی۔ میں طلبہ کی تعب را دبیم ہے دوجین رمینی و و سو منک بہتے گئی۔

اب د اخل د خارج بین تعلیم حسیح اس براجرا پذیر به دی تینی بهید دین د اخلاقی بهد خاص د خارج بین بهید دین د اخلاقی بهدوخالی محقاعی کا مجھے بهیشدا فسوس رستا اور اسس کا اظهار کمی تاثیر برخ نهیں بوتا محقا مشل گیس تام طلبہ کوچھ کرکے ہفتے میں ایک د ن اسس موضوع میر د و فرصائی گھنٹے لکچر دیتا محقا اور ایک، رسالے میں اسمجنت بیموتون محمد موضوع میر د و فرصائی گھنٹی ایک بار لور ب کے طلبہ کو بھی تا تھا ۔ یہ د و لو ذر لیے موتون کے گئے ۔ الی سل دین ملی اور اخلاقی امور سے قصداً با اعتمانی برتی جاتی تھی اور عام میں مور میں بھی مور میں بھی مور این کی اور اخلاقی اور کا زیادہ خیال رکھا جاتی اور حقیقی اور ما میں مرتبی کی بنا قول سے بیروائی دکھائی جاتی ہوتی کے مسلمانوں کے مسلمانوں

زوال کے باعث کاسراغ اسس زمانے سے لگا با مقیاحت حضرت عثمان طم)، شها ديت يربيض اصحاب لےطرف و كرخاندنسين و كرئے تقے۔ علما ومشائح تكومرت ومحلكت يسعليجده موكرجدا كانه تعليم وللقتين كرنے لگے اور آج بھي بن رستا میں ہی حال ہے۔ حب تک سب ل کرص الح و تقدم میں کوشش نہیں کریگے کامیانی اسی بی محال ہے جسکسی کو ہاتھ یاؤں باندھکر دریامیں ڈال دیاجائے تاكرسال سلامت پر پہنچ جائے حب تك زمي رمبر ملاحي زكري سيحشق تنجوجوا یس رہے گئی ۔ علی خفرت محمد فا در فال کی حکومت اپنی سسلیم روشس سے اس عقیدت کونه صرف نا کا گئی ہے مبلکہ دنی عقیدت کے دلی ہونے کے سب طبعت ما کل ہے کہ روحانی میشیا و ک کی اعاشت حاصل کرے، بو خو دسٹر مکیے حکومت ہی ادراسس كى ترقتيات كے اقدامات ميں حصہ نے رہے ہيں۔ جمعیت انعلى پايے تخت میں سرگرمی و کھارہی ہے اور سرعلاقے میں مشائج تسمی ارادت ہے اپنے مربدوں کو حکومت کا و فا دار بنا رہے ہیں۔ علیحضرت اور ان کے ہزادران کرام اور وزرائع عظام كوان ذوات كبارك سائق اخلاص وصداقت بساوراس كا اظهها رمختلف عملي ومعنوى ذرابع سيموتار ستاسي منتلاً شرصرف ان بزرگول كن بكي الله الله وقات برميمي تامس بالكه الله وقات برميمي تامس كياجاتا ہے۔ چین نحیرمیال صاحب سرکانی اور الاصاحب مزمیز فوت ہو گئے تو علی طرت

نے ان کے مانشینوں کونسروان بھیجا حس کا ایک فونہ درج کیا جا آہے:-جناب مخدوم عفران ماب کی رهلت کی خبرتالم اثر<u>سے</u> جوعالم متدین ورما دی ومعنوی نصنائل سے آ رامستہ تقے مطلع ہو کر بنہاہت متاسف ہوا۔ اگر جیراس طسرح كيما سيحتاني كاعالم فاني سيحبان جاوداني ميرانتقال في مجقيقت ان کے تقرب کا بارگاہ خدا دندی ہیں دسسیلہ ہے مگر جؤیکہ ان ذوات بارکات كا وجو ومجليمنتنمات بوتابياسكني كما فغالنة ان كافرادك ليخ انكي مدرسيات في مواعظ دین و دنیا کی تنم انی کے مور د ہوتے ہیں لہٰذا ان کا فعت ان ان کے سب ارا دممندوں کے لئے قبی ٹاٹراٹ کاموجب ہرتاہیں۔ میں اجم الراحمین کی در کا ہسے ان کے لئے اخروی مراتب کے ارتبقا ورسیسماندوں کے لئے اجر کی دعاکرتا ہوں اور اس فرمان کے ذریعے سے ہمدر دی کا اظہار کرتا ہوا مرقوم کے تام اخلاصندد ب کے لئے اس قضام کہی رصبراور ہستنہ عافیت کا خواسنگار ہوں۔ علىحضرت كى سلطنت كے جا رسالوں میں علاوہ القال ب كى برما دلوں كو د و باره آبا د کرنے کے کئی حدید اصلاحات وعمرا انات کاعلار آ مرسوکیا ہے حق کی مخقر فهرست دى جاتى ب : ميتم خانه - دارالمجانين -موسسات خيريه -مها دن كاميوزيم ـ مشركست اسهام ـ مُشْعبً لفظيم - سنّعبيّه خزوائن خارجي شِعبُه دار داتْ صا درات - اطاق تجارت - ڈیری فارم - ادار ہُ جنگلات - بند- نہریں سر کسی

مشیننیں اورکئ طرح کی ایزا دیں جو زر اعت حرفت ا در مکا تب فنیہ وحسر ہیں ہیں ظہور پذیر ہوئیں -

مجلس اعیان سکے افتتاح پر علی صربت نے ایک موٹر تقریر نے۔ مانی حس کے جواب میں میں جلس کی طرف سے جومعرد صربہ پڑھا گئیا درج ہوتا ہے۔ تاکہ ملت افٹ ان کے ادبیجے طبقے کاعقیدہ علیم شخصرت کی نسبت معلم ہو:۔

چونکہ خدا و ندمتعال و قا در لا بڑال کی مشیت ہے کہ ملت نجیء افغان کو دنیا کی مشیت ہے کہ ملت نجیء افغان کو دنیا کی ملائے مترت میں مترقبہ میں مشام میں اور ادارے کے لئے آب المحفرت کی مانندایک ذات بمراسرصفا مت عطا د مرحمت فرما آ ہے جوتمام محسن تا اخلاقیہ کے مالک صاحب عقل و دامش اور بہت بلند و نافع تجار ب کے اہل ہیں تا کہ ارتقا و عمت لا کی راہ میں اور رفاہ ملت کے بہراسے کے ورائل کی زاہمی میں کئی ارتقا و عمت لا کی راہ میں اور رفاہ ملت کے بہراسے کے ورائل کی زائمی میں کئی گفتی کے سے وی اکاری سے باز نہ رہ کراپنی عزیز ملت کو عالم کی ملل متمدر نہ کی گفتی ہے ۔ کے آئیں ۔

اے ملحضرت! آب بنفس نفیس سنا ہانہ و نیا کے بڑے تاریخی اشخاص ہیں سے اور عصر حاضر کے ایک نا بغیر سن کے بیات در تی کے سے اور عصر حاضر کے ایک نا بغیر ہو جنموں نے اپنی ملت مجربہ کی نجات در تی کے ساتھ بڑی مثانت دہست قامت کے ساتھ کئی طح کے کہ میں ندا کاری وجان نثاری سے دریاخ نمر کے اسس حال ہیں کہ مشقتیں اور جرتیں

آپ کے دریا ہے عزم کے بوکشن کی ما نع نہیں ہوسکتی تھیں۔اپنے بلند قصد اورعا لیمتی کے سائے میں ایک جاورانی نام وسٹرف اینے لئے اپنے با درایت بحدثتيوں كے لئے اورائي أئشده اولاد احفاد ونر اوك لئے ما د كارتھورا ہے۔ الے علی مقرب ! ایپ کے مٹا ہانہ برجب تدا در درخشاں کارنامے فغانشان كى تارىخ كے صفحات مين نظير بيس ركھتے- ملت كے عام افراد وطبقات آب كى ا در آپ کے باعلم و داشش بھائمیں کیان سب اَن تھاک زحمات کی قدر وتیمیت كوجان كرآب كي ذات الوكايزكو اسس زيامة عرفاني ميں اين ترقی و رفاہ کے لئے نعائے المی میں سے ایک بہتر من نعمت سمھتے ہیں۔ مجس اعیان جس کا ج آپ نے فہت تاح فرمایا علیحضرت کے تاریخی موسسوں میں سے ایک ہے۔ ہماری واحدارزوبه بنے کمزدا دندتغالی کی رضا جدتی کے ساتھ ذات بھا پونی کی اطاعت میں اینے فرائض کوخلوه بربت ا ورعتقت دراسخ مے بجالائیں تاکہ اسس ملت دوی اور عدالت بندی محت اندار عبدال من ودولت کی میننگاد کے سامنے انتخار حال کرسکیں ؟ رزی امورکے خلاف جن میں خلفت کی جلب نوجہ اورسنسنی کاسامان مہرسا ہونا ہے بر می معاملات امن جین اور ایسے ارام سے طربوت ایں کہ اجتماعی ترقیات برکونی التفات نهین کرتا - اسی طرح المحضرت سف ه نا درخافخانی نے خاموسی نعالمیت کے ساکھ جس کی خبرعام دنیا کونہیں ہوئی کھکٹ کے

تمام اداروں اور شعبات میں اصلاحات جاری کس مگر امسس کا اثر خاص طبقات يرريط اجنمول نے اپنے من فع کو محسوس کر کے مناسب مواقع پران عنایات کا <sup>م</sup>تسرارا در*ش کری*ها داکیا *جرشا با نه عو*ا طعن سے ملت<sup>و</sup> مکب پرمبذول ہوئی تھیں ۔ آب کے پانچویں سب ل حبوس پر نہ صرف ملی نمائٹ دوں نے بلکے مشیخ السفرائے اپنے ہمقطاروں کی طرف سے ان مفیدا قدامات وتست بنتات براهمینان وتهندیت ببیش کی جوحکومت نے متواتر مساعی سے وطن کے تعت م وار تقا کے لئے استقامت کے ساکھ جاری کر رکھے تھے۔ الحب صل اپنے اور بہ کیانے سب عرف ہو گئے کہ افغانستان کو آخسہ الیسی سلطنت صاصل ہو گئی ہے جواسے ا مکی، مستقل د ولت کی صورت میں دوام دبیکر تمام مدنی بوازم کونسه ایم کرری سے جوفی زمانشا دقعت بین الملل کے لئے ضروری ہیں ۔ اگریچهاعلیحضرت کوا ورنیزان کے برا دران کرام ا در وزرائے کہار کو بورب کے دارا لفتون اور تعلیمی موسسمات ملاحظر کرنے کے موقعے اللہ بوشيب اور تفييسه خو د ملک مين جرمن فرانسسيسي ترکي ا د را برا ني پر دفيسول کے ساتھ ستدوستان کے تعلمیا فتہ اصحاب نے ال کرا ور مذاکرات كركے افغت نی درسگے ہوں كا ا دار ہ وانتظے م كيا ہے گراس موالفنت إ

مرافعتت کی سبت ایر جو ذات مثایا نرا در ان کے خاندان ذلیت ان کو ا ہل مہنب رکے ساتھ طبیعی طور پر ہے پنجاب کے ممثا ز فیلسوف ا درمبشرق زمین کے سٹ عرشہمیر دا کمٹرا فتسب ال کوا درسسام یونیو رسستی علىگرط ھەكے بار درنوبسال سے پدراس مسعو د كوجوا پنے جہرا تحسد كوكيد مس کی باغب نی بریعی مقرر ہیں مع دیگر لاکت اصب سے کا ہل میں مارعوكيا- انهو سنارباب حكومت كيمسائح مل قات كركا ورسس ا دا را مصامتنا مده کرنے کے بعد مراحبت پرج خمیب لات ظاہر و نسیفسر کئے دہ تصدیق کرتے تھے کہ صنعت حرفت اور علم دعسے رفان ل صحیح رومشں جاری ہے اور اگر دس سے اس کی رفت ار رہی تو پختہ کا مل ور معت به شرقی قائم ومستحکم مهوجائے گی اوران امسید دن کوعللحصرت غازی کے دجرد ذیجرد کے ساتھ خصرصیت سے انھوں نے وابستہ کی کیونکہ ان کی خصب من عالیہ اور ان کے ملی کارناموں اورمظ سرے ہندوستان کےعوارن وکہا ترعمی البتہ متا تزہو نے جس کا افھوں نے برطی مسرت سے اعلان کیا۔

لااکھ افتب ل نے معا درت پراخبار صلاح میں مکیم اللی کے سیاق پرلکھ اس میں نے ایسے بادر شاہ کی زیارت کی تیس کے کام کی بہنسیاد

بندگئ خدا ا درعشق وطن برہے بعنی ایسا با دسٹ وجو قبائے خسر دانہ کے اندر خرقة دروليت تداور هم بها ورخداد ند تعالى في حضرت رسمالتمانب کی روحانریت کے طفیل اسس کی درونیشی کو قبول فرمایا ہے "اس صائب رائے کے مطابق قبلاً علحظرت فازی تنہید سنے استقلال کے جودھوی سال کی سف ہانہ تقریر میں منت کو تصبیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ قوت علم صنعت ا در کمال حاصل کرنا تحصارا فرض بهاور راه استقلال میر مسیرا فرض ہب رگئ خدا اورعشق وطن ہے ۔میری عبو دست میں دنیپ وی طبح نہیں ا درمبید می حب وطن میں عقل کو دخل نہیں ہسس لئے میری کامیاب ا معض تطعف خدا دندی برمبنی ہیں اور ان میں دلیل واندلیشند کی گنی تش نہیں میں نے اپنی ملت کے لئے الیسے ول رپر در داور رپر آرز وکی رپر در مش کی ہے کہ اسس کے اور ہارگا ہ مجمعیب الدعوات کے درمیان کوئی واسطہ مایزہ فہیں میں نے قوت دانش اور نزوت سے کام نہیں لیا۔میسری قوت میرا عجز ہے۔میری دانش سیراعشق ہے اورسیہ ری تردت میراخسوس ہے۔ ان تبینوں بے بھناعتیٰ کے متاعوں کواپنی عب زیر ملت کے لئے آ دھی ادھی را توں کو جب آمسیان کے دروازے <u>کھلے ہوئے میں نے</u> درگا و بنازی مین تعت ریم کیا اوراین عجب مطلق اور بنی محص کی قوت ہے الطاف ان اسمانی کوچ سل کیا۔ دعا کرتا ہوں کہ بہندگی کی دولت مجمد سے ل نہ جائے اور اخت ماص وفدا کاری میں ثابت قدم رموں آ میری عزیز ملت کو دینی و دنیوی ترقیات نصیب ہوں \*



## المان شهادت كيري تأكهاني شهادت كيري

علاصرت عادی نے داخل و خارج بیں جدوجہد کا اجراکرے قدر صار کی والیت اور شمالی سمت کو و زیر محدگل خال کی متنور تنظیمات سے آباد و آرام نہ کیا تو ترکستان کی جانب نئی اور فطع کونا ہ سم کر کا کر مزارا و رسینہ و نیبرہ کی اصلاحات کیلئے صدر ظلم مسروار محدیا شم خال اور وزیر نجارت مرزا محد خال کو اعزام کیا۔
محدیا شم خال و زیر خارجہ سرواؤیین محد خال اور و زیر نجارت مرزا محد خال کو اعزام کیا۔
ان صحاب کے رخصت یہونے پر دارالسلطنت ہیں صب معول کار وبارجاری تھے اور نہوں کی سلم خال کرنا ہا وی کو اور نہوں کو افران کو افران اور خال میں مورز شوں کے مفال کیا ہوئے و میا کہ کو توان کو مردانہ ریا ضات ہیں انعامات عطا کرنا ہا ویت اور نہ اس لئے لیف و مے لیا کہ کو توانوں کو مردانہ ریا ضات ہیں میں سبقہ کی تشویق ہو ہو ہو ہا آب تھے دیا گائی اسے با میر نشر لیب لئے تو عین سے اپنی معنوی او لا د کے سماعت میں منہ سے بائیں کرتے کہ بڑی مجدت اور شفقت سے اپنی معنوی او لا د کے سماعت میں منہ سے بائیں کرتے کے اور جس دل سے وہ الفا قائے کلئے تھے ان دو نو کوا کیک طالب علم عبدالخالق نائی فیا درجس دل سے وہ الفا قائے کلئے تھے ان دو نو کوا کیک طال ب علم عبدالخالق نائی فیا درجس دل سے وہ الفا قائے کلئے تھے ان دو نو کوا کیک طال اس علم عبدالخالق نائی فیا

یستول کانشانه بنا با رئین بیچه و زیبارشنبه ۲۰ رحبب مطابق ۸ رنومبر <del>۱۳۱۲ هر کیند</del> جزع وفسرع کی علامت کے بغیرز خم ہر داسنت کیا متین بہونئی میں آپ کو حرم سرائے اکھا کریے کئے اور لینے عزیز وں کے درمیان تیند منٹ بعد واصل بی ہو گئے مرتبے دم نك أب نے وفار كوشفار بنائے ركا - اتّا العزة اللّه ولوسوله وللمومنين \* برنيل غلام نبى اوراسكے بھائی غلام جبلانی نے جب سائھ آدمیوں کوسائف کے کر برگار مرعبدالاحدف وقتل كيانويرلوك فيدس ادالے كئے جہاں يانج سال كے عرصة مين اكترننگ معبوكے بهت اور حرمنیل صاحب مجبس میں معبی مرسے اٹاتے بندکشس اور رہائی میں بیرمعاون صلیٰ فاتلوں کے خاندان کو کوستے سکتے اور میں دو نوں وَفنوں کاشا ہر ہوں۔ اِبسے ہیوفا اورا دبائش انٹخاص کے ساتھ نوکروں کا صمیمی معاملهٔ بہیں ہوسکتاکہ ان کی خاطر جاں نثار می پیرآمادہ ہوجا <sup>ب</sup>یس جیانجیو پارلخا<sup>نق</sup> نے جو غلام نبی کا غلام بچہ محقا فائر کرنیکے بعد میلک آلہ ایخ سے بھینیک دیا تاکو بھا تا بزجائے۔ قیباساً اس کو د صو کا دیا گیا کہ یا دسناہ کے قتل پرسخت ہنگامہٰ وراضکال بریا موجائے گاحس میں مرکمی کوانی مصیب برطمائے گی شہریں اوٹ مار بھی چائے گی اور کسی کو قانل کی گرفتاری نہیں سوچھ گی تد بعد میں اس کو انعام واکرام کی طمع ونوقع دلا ئی گئی مفادم نا مجربه کاربے تنسن نگین اور سیاه دل مجرم نے فرسیب کیبابیا اوراسكے مفاك محركوں نے لینے فتیزونسا دیکے سابقہ سلساوں بی ایک ورغلطاً زمان

کی بنتجان کی حبّایت کارا ندامیر وں کے بالکل مِعکس نکلا ۔

ملت افنان کوستاہ شہیدا در انکے ضائدان خالص کی خدمات پوسے طور پر معلی ہو گئی خدمات پوسے طور پر معلی ہو گئی خلیل معلی ہو گئی خلیل معلی ہو گئی خلیل معلی ہو گئی خلیل معلی ہو گئی تاریخ ہو گئی ہو گئی ہو تھی ہو

دورباب ارسرد وفتی حباب زر مهری به مشید قطع وامید بوید ایر خبسلو.

( بحرکی سرد وفتی سے حباب کادل بجشاجا ماہید لے شیدا ابنوں سے امید قطع کرتی جاتا کا برس کے اندر اور با ہرسے نعز بیت وستی کے بینیاموں کی ناری غم خواری برسانے گئیں نوروم سے برخر آئی کہ امان النڈ خاں اس مرگ پر فوتنی کا نر تئے کر رہے ہیں البنہ ظرف بیں ہو ہو وہی شیکے گا اس ہجیت کا باعث یہ فرار دیتے ہیں کہ ظلم وستم کا د ور وہتم ہوا۔ زمانہ ہو فکک فی سیمے آئیدہ اس کی نر دید کرے کا مگر مامنی سے یہ مستنبط ہو ماہ ہو کہ بناہ زمان می دونان می دونان می دونیوں سے عدل وامن کی صورت بیدا کی ۔ معنی افرار کو یہ نہ بیمایا اور ان کی دینیہ دوانیوں سے عدل وامن کی صورت بیدا کی ۔ معنی افرار کو یہ نہ بیمایا اور ان کی دینیہ دوانیوں سے افرانی مین فرانی بران میں اور انگریزی سفارشنی نہ کا بل میں ذری ہے ہے۔ ان



اعلى غورت غازي شبيد مددس ناهو شابي اعلىدغوت شاه مستمد طاهو خال

مفسدوں کی پیخ کئی جواپنوں ہر پکانوں بر کمیاں انفرصات کریں وا جب تھی۔ ور نہ دھاڑو بوں کی حکومرت کا اعادہ فالب بھا۔ روی مسافر کی ہی حسرت تفی جو ایسنے حرمان میں ایک صالح اور عادل بادن اہ کی موت برمسرت ظاہر کی بجاطر بینے برمسرت ظاہر کی بجاطر بینے برمسرت ظاہر کی بجاطر بینے برمسرت فارج سے ۔ ان لیس برمجان شور کے نے دنیعد کریا کہ وہ ملت افغان ہی سے خارج سے ۔ ان لیس من اہلا اب ان دعمل غیرصالے سے

پیسرِنوح با بدال منبشت پر خاندانِ بوشش گم شد

ملت کے ماتم عمرہ کے علاوہ دول خارجہ کے سفیروں نے بہ پہنیام سنایا :ر ہم المحضرت محمد ظاہر خال کی خدامت میں عمیق تربن احساسات ہمدردی و تسلی
تقدیم کرتے ہیں۔ فی الواقع علی حضرت بادشاہ محمد نادر خال کا صنائع ہونا ایک عظیم
سوگواری ہے۔ ہمیں امید ہے کہ رہب ہمار دانہ مظاہرات ہو تمام اطراف سے
علی صدت کے پاس پہنی رہے ہیں ایک حد تک آپ کے عم والم کوسکین دیکر
ماس طاقت و لوان فرسا بار کو ہواسس سائے سے آپ نے اکھا یا ہے فیصف

جس جگرسے امان التُرخاں نے شادمانی کا اعلام کیا تھا وہاں کے بادشاہ فے بوں اظہار سنج کیا: یا کھفرت محدظا ہرخاں شاہ افغانستان سے تمناکرتا ہوں کے لطف فرماکر میری تسلیات کے شدیہ ترین مراتب کو اپنے نا مدار باپ کے

حنن اورضياع برنبول كرس وكثرابيا نبول منياه الطاليه .

ملحضرتِ ننا وعراق: \_آپ کے عالی مهرت باب کی رحلات بیر کمالِ ِنالم و حزن سے لیے بنے بہایت درجہ در دو رقّت کا اظہار کرنا ہوں ۔

فان مِنڈن برگ رئیس جمہور جرمی: ۔ آپ کے باب کالمحصرت محدنا درستاہ کی مدمنِ شہادت بر رہا بیت منا ترومت الم ہوکراپتے سمی وہمدر دا مناصاب ات کام دل سے آپ کالمحضرت کو تقدیم کرنا ہموں ۔

البرمط لومبرن رئیس جمہور فرانس، را آپ المحضرت کے ناسور ہا ہے المحضر محمد نادر شناہ کی شہا دت ہر جوامیک ہرے اور بریاک قصد سے واقع ہو فی بینفانہ منا تزیہوکرینز دل سے ہدر دی و تسلی تقدیم کرتا ہوں ۔

علی ضرت رضائن و ابران : علی ضرت محدنا در نناه فازی کی شهادت کی خرود اور نناه فازی کی شهادت کی خرود از در نناه فازی کی شهادت کی خبروحشت اندیست کی خرود الم سے مجموعت دل کے ساتھ آپ علی ضربت اور خاندان سلطنت کو میمی سی و میکر آپ کے لئے صبروت کیدبائی کی دعاکرنا ہوں ۔

گن سس بوسیکی رئیس بولدید و مسلطه طرت محدنیا در شاه پر جباسین کا را نه علی کی خبرسے جوان کے خاتمۂ حیات برنتے ہؤا عمیقاً منا تر ہؤا۔ میبری میمی نسلیّات کے ساتھ ہی سرگرم دعائیں فبول ہوں ہوعلم کھنرت اورا نعانستان کی نزِ فی وعظمت

## کے بٹے کرنا ہوں۔

عالم صرت نو آو پاوت مصر: آپ المحضرت کے ناملار والد پر مرو ، قصدا وربیبا کان صلے سے جوان کی وفات کا موجب ہوا صبح مانہ تسلیبات ولی رفّت و محبت سے ارسال کرتا ہوں ۔ آپ المحضرت کے جلوس بخت سے میرے حزن و ملال کو بڑی کیس ہوئی میری دعائیں آپ کی سیا دت کے ماتحت ملت افغانستان کی ترقی وسعادت کیلئے قبول ہوں ۔

بیچندم اسلان عیناً نمونے کے طور برنقل کئے گئے ور نداسی طرح با و سناہ اور لکڑ بیم ۔ برطانیہ یترکیہ جابان ۔ روسس الغرض سبب سنانان ورؤسا فرالیگیات اور لوبرط کے ذریعے مواسات گیبنی کا اظہار کیا ۔ سوائے ایک مناہ مخلوع کے جس کوبفول کا ملبوں کے خدانے شرط یا کیونکہ اسس کو اپنے تشرق آ دا ب کے علاوہ اپنی بناہ گاہ اگلی کے لاطیتی محاورے کی بھی خبر نہیں تھی جس کی روسے متوفی کواچھا بی بناہ گاہ اگلی کے لاطیتی محاورے کی بھی خبر نہیں تھی جس کی روسے متوفی کواچھا نفرین کہی ۔ اللہ چذبوس نے ایک ناجی وہنمی بادش ہوگئی ۔ اللہ چذبوس پرستوں کے خصوں نے صرف اسی سائے اسے ابھارا تھا۔ کہ خون کے علاوہ مال سے بھی اسس کے کا خصر من اسی سائے اسے ابھارا تھا۔ کہ خون کے علاوت قاتل سے ابھارا شائی اور کوئی چیز محرک انہ بن تھی ۔ وطن کے خاشوں کی خام طمعی کے خلاف قاتل سے ہم مکتب ہی اسے جبر بھیا طرف النے اگر فور اسمر دار مناہ محموضان وروزیر الفٹر فواز خال

صیح صبرے کڑا جی کرکے اسے صلحۃ نہ جیڑاتے اور مزیر تھیں کے لئے قید میں ت ڈلواتے۔

شہا دیث کے دوسرے دن جب سے طلاع بہیں جالنہ جھربین پہنچی تو ہارے کھر میں البتہ ماتم برما ہوگیا میرے بار ہا اروکے نے جو کا بل کے فرانسیں مکتب کا تعلم رہ جِكا ہے غم دغصے میں بےاختیارا ترکہا كه اگر میں کہ ان ہوتا او قاتل كو تسل كفيا خركيجي زهجواتا میرے بھا بنچے خان بہا درعی المجیہ خاں نے مالحفرت غازی کی فتح کا بل کی بٹ رت ہےانتہامسرت سے مجھے پہنچائی تقی جس کا ذکر پہلی جلدیس ہواہے۔اب عایث درجهٔ غمسے میر نخر سرکیا: - الملحفرت غازی شہید کی زفات کا حال بط معکراس تسرر مسلامی اور تومی صدمه واسے که اسس کا ندازه الله دیاک کو بخوبی معلوم ہے۔ نرزبان سے ظہار ہوسکتا ہے اور نقلم کے کھا جاسکتا ہے۔ میں تو اسمان کی طرف دیکھ كرر د تارم تا ہوں اور پر بیٹے ھتا ہوں ہے سسر د دمستاں سلامت کہ توخیرا زمانی ۔ دار السلطنت ميں البيته كهرام ميم كي - فزى دل سروارست محمو دخال في ازارِي میں جا کر باست ندول کوتسلی دی اور تمام اطراف میں ضبط وربط کا بورا آتر ظام کر دیا۔ جس سے انبیت میرکمی خلل کامٹ نمبرنہ رہا ۔ ملکی عسکری افسرا دراعیا ن مملکت فورًا شاءشهب بسكے بسیماندوں سر دارست ومحمو دخاں شامبزا وہ محفظام رخال ورسردار احدث ه کی خدمت میں حاضر ہوئے ماکہ ان کی بدایات بڑمل کریں چونکوہٹر عی مقرر<del>ا</del>

قال کی تقیق جاری ہوئی اور مبرطرف سے مراغ ملنے پرتین اور ملزم گرفتار ہوئے بن میں ۔ ۔ سے ایک کو ڈیٹر در مہینیڈ کی مزید بنتی کے بعد فائل کے سائفہ تال کی مناطق ہو سکینوں سسے دی گئی اور بانی دو کومبس دوام کا حکم ہڑا۔ اگرچیا لوگ ان کی تھی موت ہی مائکتے تنقیرے۔ فماروم

## عاش کاج سازه به درادهوم سے تک

پنجبت نبہ کی صبح خلقت کا ہجم علی صفرت شاہ نحد طاہر خاں کی ہدیت کرکے ارک سے باہر سِرِ کوں کے دونوکنار دن برجمع ہوتا جاتا تھا جہاں تقریباً ایک میل کے مسافے میں مقولاے تقولات کا صلے برسبای التی بند وقتیں الڈکاستے کھڑے تھے۔ کیے رہ بہجے میت مبارک موٹر میں کھیولوں سے بھری عیدگاہ بین ہنچی جہاں لوگوں کا اسس قدر ہجوم تھا کہ بہلے بھی مشا ہدے میں نہیں آیا تھا۔ نماز جنازہ ان کے لوگوں کا اسس قدر ہجوم تھا کہ بہلے بھی مشا ہدے میں نہیں آیا تھا۔ نماز جنازہ ان کے مقدر کی جاتی ورجم کی جاتی ہے۔ کی مثال کے طور مربر ترجمةً درج کی جاتی ہے۔ جوعلاوہ ملکی اراکین کے روحسانی بیشوا قدر کو کھی شہید سعید کی ذات ستودہ صفات کے ساتھ تھی ہ۔۔

د محجه بر و مصیبت سردی که اگر دنون بربراتین تو وه راتین بن جائے ) عزیز مجانمیوا و مطلحه زت غازی محدا درت هشید کے معنوی نسرزندوا ور اخلاص مند و - آج ہم اور آب ایسے علیم صدیت اور نقصان میں میستلاہوت ہیں کہ دنیا ہیں ہس کی نظیر کھتر ہا وہ تی ہے۔ ہم نے ایسے بادمث اعتماق کا اکو کھویا ہے۔ ہم نے ایسے بادمث اعتماد کو کھویا ہے۔ ہم سے جس کی مانزر شرق وغرب ہیں کوئی موجو رنہیں ہے۔ ایسے محمد نا در کو ضائع کیا ہے۔ جب وطن و وست ملت پر درخادم توم محب فقرا ومساکیں اور مشرق مسلمان کی مائیر نازی ۔ مجھے جی ہے گر کہوں کہم سیدر وزگار اور بد بخبت ہیں۔ مسلمان کم طابع اور شدق بہنیں۔ مسلمان کم طابع

میری من فقرہ اور میرا وظیفہ مسلمانوں کی دعاکوئی اور ترقی ہے یمیرا خداشا ہد ہے اور دہ کا نی گوا ہ ہے کہ مین بچک سسال کے تطول میں اورا فغانستان کے متعدد میں محقاجس کو متعدد میں محقاجس کو متعدد میں محقاجس کو ادبوالا مری کی حقیقی صفت موصوف جا نوں اور دہ تمام اوصاف و کمالات اس میں باؤں جو ہسلام کے با دمت ہ اور شرق کے با وقار خاصادین ہونے لازم ہیں ۔ باؤں جو ہسلام کے با دمت ہ اور شرق کے با وقار خاصادین ہونے لازم ہیں ۔ باؤں جو ہسلام کے باور شرق کے باور اور وکو پالیا ہو عمر مسلمین اور بائی مشرق زمین کی متن تھی لیکن فی شرف از میکار سال اور شرق کے در واز ہ اس کے متاب فی ماری و معنوی مہلامات اور شرق کے در واز ہ اس کے متاب کھول دیا ۔ اور شرق در واز ہ اس کے متاب کھول دیا ۔ اور شرقی در واز ہ اس کے متاب کھول دیا ۔

محمد نا دربندهٔ خاص البی اصت عقیر تمند محمدی دوستدار خلفائے راستدین اولیا ہے عظام اور ایک نیک نام مسلمان مقام محمد نا «درست کو برورا ورعبیت کا خیراند کیشن کفا- محمد نا درا بیشخص کفاجس نے نوجوانی سے کر برط مصابیے تک سوائے عبا وت ذولمنن اورشق وطن کے اورکسی ہوا دہوس کو دل ہیں جگہ نہ دی بمقى محدنا درا نغانستان كا البيا ندا كارسيابي مقاحس ن كئ دفع الست كى شرافت دافتحت ركى حفاظت ميں اپنے د جود كوجان نثارى كى تسد بان گاہ میں مینیش کیا اورا پینے رمٹ ید بھیائیوں کے سماعظ ہمیشہ اپنے سینے کوان تیروں کی سپر بنایاج وطن کو آماج گردان رہے تھے۔ محدنا درالیب دانشور می بدتھا کہ جنگ بستقلال کے موقع براس کے اہم کارنامے ملک کے لئے باعث فخرہیں۔ میں اوروہ اس تہادس المطعقیم عقد واللہ محدنا در بع سے لے کر شام تک ایک فردسیای کی مان خند قرن میر گشت لگاتا بدایات دیتا ۱ در فوج کی احتیاجات کور فع کرتا اور رات کوعشا کی نما زکے بعد اخیرشب تک سپیرسالاری کے انتظامی امور کا اجراکر تا - بھیرد وتین گھنٹے کی راحت کے بعد مجھ ے پہلے حاضر ہوکر نماز صبح جاعت کے ساتھ ا داکر تا ۔ اگر میں اس کی جگہ ہوتا ا در دن را ت اس طرح مسسر گردان رستا کسیسکتا ہوں کہ نماز صبح کہ ہی ہا جمات نه ريط هد سكتا -

ہائے مصیبت کہ ہم سے ایسے شاہر دل آگاہ نے رحلت کی حسب نے اپنی نا توان اور مرکفین جان و تن کے ساتھ سر در سامان کے بغیرا پینے اہل وعیال اور خاندان کو قربان کرنے سے دریغ نہ کرکے اور نو جہینے کے عرصے ہیں طرح طسیح کی صوبتیں امرشقتیں جھیں کرم کو وحشتنا کی بلاؤں سے سنجات دی۔ تھیر اسس چار سال اورا میک میسینے کی متوا تر بدت میں اسس مربعیٰ و ناتواں وجو دکے ساتھ سنب روز ہماری روحانی ہاکی گی عمومی مرفدالحالی ا درا خلاقی بدنی وسیاسی ارتقا کے لئے سنی و کو کششش کرتے ایک وم ارام زکیا ۔

سب جائے ہیں کہ محرنا درا فغانستان کا ایک جامع کما لات خادم مقا ۔
محرنا درتمام می سن د فغائل سے آراستہ اور بدعات ور ذائل سے بریاسترہ محرنا درتمام می سن د فغائل سے آراستہ اور بدعات ور ذائل سے بریاسترہ بریم رفعا بریم بادجود بڑے عہدوں کے کسی کو بد کلامی سے خطاب مذکویا کسی کوا ذیب نہ بہنچائی ۔ ہمیشہ خیرخواہی کرتا محق ۔ الغرض با واز بدند کہتا ہوں کہ محرنا درمعصوم محق ۔ چو نکرمعصوم محی نا درکی عالی خدمات اور بدند مجا بدات کا صدیحارک اس کے فرز ندان معنوی کی سب ہوں سے لے کرا فسروں تک کی قرت اُ اختیا اس کے فرز ندان معنوی کی سب ہوں سے لے کرا فسروں تک کی قرت اُ اختیا دنیوی مقاصد میں امس کی معاونت کردتے لا اس کی خدمت کرتے تو فقط دنیوی مقاصد میں امس کی معاونت کردتے لا کی اخردی مزالت کی ترق کے دنیوی مقاصد میں امس کی معاونت کردتے لیکن اس کی اخردی مزالت کی ترق کے لئے کچھ نہیں کرسکتے مقے اس سنے خدا تعالے لیے اسے شہیدا کہربرنا بااور اسپنے مقاس سے خدا تعالے اسے شہیدا کہربرنا بااور اسپنے مقاس سے فغانس اور شرک کے دیوار سے اسے مفتح کیا یہ سے خوانا درا سیاس معالی اور اور شرک سے قاتن فاجرا درا فنوس سے او فنانستان مسلمانوں اور شرقی س

کے حال ریہ امس درد کی دوااوراس زخم کی مرہم اس کے سوا اور کیچہ نہیں تھی كرتم نے معصوم اورشہب اكبرمجرز نا درخاں كے فرز ندا رمٹ دكى بعيت اختيار كى ا دران کے شریف ونجریب خاندان پراعتما د کمیاجن کے او نیجے تجربے دمایت دوستی وطن خواہی ملت پروری عسکرنوازی اور ترقی پیےندی تمام عمد دن ا ورسلطنىتون مى فغانسىتان كے چھوٹوں بڑوں كى ضمائز بريظا ہرہے ۔ ميرے مجائيمو! بيا فغانستان كى سعا دت كى علامت بے كر آج والا حضرت محكه بالشم خال صدر اعظم نے با دحو داین مجو سبیت اور رسوخ کے جوان کو عوام و خواص میں حاص ہے مزار شریق سے اپنی سعیت میش کی اور و ہ اس نواح میں ان کے ادران کے دطن کے لئے خدمت کور ہے ہیں۔ نیز والاحضرت شاہ محود خال وزر پر سب نے با وصف اپنی ہرد لعزیزی اور نفو ذکے جو سرحکر رکھتے ہیں علیحضرت محدظام رخال کی بعیت قبول کی اور وہ مملکت کی نثیر وہم و دئیے لئے ت مجا ہرت کررہ سے ہیں۔اسی طرح تمام امراوارا کیئے سکری افسر وسسیا ہ اور ملی طبقا عمومًا شہید ومعصوم محمد نا در کی خدمات کے لحاظ سے اوران کے خاندان عالی کی صدانت دامانت برعمت باركر كي المعصرت محى ظاهر خال كي مبعيت اطاعت ا وران کے احکام کی بیروی میل مکی و وسرے رسبقت مے جارہے ہیں -میں فغانت میں کے ایک فقیرو دعا کو کی شنیت میں وطن کے تمام سعال<sup>ی</sup>

نواموں کی مانند فخر کرتے موارخے خدا و ندمتعال سے نیا زکرتا ہوں کہ ہم سب کو دنیا سے مشروع مطالب اور عقبے کے سب مقاصد میں کا میاب و فائز المرام بنا سے اور بیش از بیش تو فیق بخشے کہ احجی طبح خیروسٹر میں تمیز کر کے بی بہتری و عزت کے بیٹے معافی میں اور دیگا وار بی حکومت تمبوع کی عزت کے ماتھ میں میں مورت کریں اور درگا ہ اپنی سے دعا ماتکیں کیم برایات کے ماتحت فدمت و مجاہرت کریں اور درگا ہ اپنی سے دعا ماتکیں کیم کو قیامت میں بھی محدن و رشہ بید اکرم معصوم کی مطبع و و فاسٹھار رعایا اور اس کے مختصوں کے زمرے میں مجوب فرماستے ۔

وہ خائن جو ہا رہے۔ رشتہ، وحدت اور اہنیت کو توٹر نے کے در بے ہیں برعا در مرست اور فی سٹی کی شرفیج ہیں۔ ور میخو آئن رکھتے ہیں کہ اس حقیقی وطن اسلام کو اس کا میں اور میخو آئن رکھتے ہیں کہ اس حقیقی وطن اسلام کو اس کا میں اور اس عظیم الشان نشان جیا شت کو تباہ کریں بفجوا سے والملت متبہ نود ہ ولو کو وہ المحافرون کے مجبی ا بیٹ مقصد میں کا میا بنہیں ہیں اسب بھی اور بیشہ جسیا کہ تمام مواقع میں خول در سوا اور ردسیا ہ ہو جگے ہیں اسب بھی خدا ور تعمیل کے ان کو سٹ مند و و دلیل کیا ۔ مرحینہ محمد نا در معصوم و منہ میں کی داور کی شہا دت کا واقع سے ان کو سٹ مند و و دلیل کیا ۔ مرحینہ محمد نا در معصوم و منہ میں اس اخدا میں میں ہو جگے میں اس اخدا میں شہا دت کا واقع سے تر ہا کہ نہا ہیت در دناک اور حکم خواس ہے دلیک آج اضام مشا ہر سے میں آر ہے ہیں ہر طرح سے اور مرکی اطب دوستوں کی مسرست اور مشا ہر سے میں آر ہے ہیں ہر طرح سے اور مرکی اطب دوستوں کی مسرست اور

دشمنول کی خجالت کاموحب ہیں۔

دنیاسجھ ہے کہ ملت فغالنستان محدثا درخاں اوران کے خاندان کو اسلام اورافغالنسة ن كيحقيقى خادم و فدا كارجانى مقى ا درجانى ہے اورخے لص نبیت او دمحکم عزم سے اسس کوا دراس کی شہرا وت کے بعداس کے نسد زند ارست دکواین اولی الامری میرقبول کرتی ہے۔ اس عقد اخوت و مجت کو جو آج نوش بخیا نرافغانستنان کی ملت وحکومت ِحاضرکے درمیان موجودے دنیا کی کونی مقتدرا ورطاقتور قوت ایک دوسرے سے جدانہیں کرسکتی کیؤنکہ ہے کلام فراکے مانے والے اسس کے ندس برحیانے والے مسلمانوں کی احولی ترقی کے جیا ہتے والے اورا فغانستان کے مجدومشرف کو ظاہر کرنے والے ہیں۔ اسى استحساح تقررون اور دعاؤن كے بعد عالمحضرت شب كاجناز ہ عيد كا ہ سے اکھا اور تیہ مرنحب ں میں جوآب کا آبائی مدنن ہے علیا امن اورعسکری ا فسروں کے کندھوں میسے آنا را جاگر اسس خاک پاک کے نہیجے جابساجی کی تحریم و نجات کے بیئے برسوں پہلے اسی متسر بانی کی دعا ما مگی تقی ا دراسی فد ا كارى برعمل حقا ا وراخرنتيجه شهادت كبري بوا-

منجى خلائق لا تعدا دىكىسىيا ، بېش لۈكول كا ايك گرد ، بىككررور ما كاقا كەسم اب تىم موئے - مالىم خرىت مى خام خام خال مىيىن كرىيى تخاستارگىرىيد درارى كىنے



لگےجن کے سائھ سرب اکابرا ہ و بکا میں شریکی ہوئے۔ دابیں جا کرہا تھے۔ نے دارالایتام نا دری میں جیند سور دیئے روانہ فرمائے اور پیٹیوں کو تسلی دی کم سٹ ہ شہید کی طرح ان کی خبرگیری اور سسر پرستی میں ہمیشہ بوری توجہ رکھی جاسگی a de

## قول الماره و تحرف والمرب والمارة

هوالنى خاق الادواج كلها-خاتوالى نے گام چېزدر كرموش پیدا کتے ہیں برش دی غمی اور سنسنا رونا ایک دوسرے کی ضد میں گرالیہے ملے علیبن که جدا بهی نهبین موسکتے ۔ تحییران د و نو کے سبب نوبی ای وریدی ہیں۔ ان میں الملی میں کیفیت ہے وربوے سے والے مالے کے اور دورہیں نیلی سے كامياب بوكرانسان وس بوتاسي قوبرائ سے كام كال كر مفى شيطان سيرت سر دمی خورم وخرامان کھیرتا ہے۔ سپیائی کو فتنے اور آنرمائش کامامن ہوتا ہے توخواہ مخواه من برسست ا دمی رنجیده موتله ا در مکار و دغاباز کوسزاملتی سے توده نمگین · ہوتا ہے۔ بغشی اللیل النهاد-رات دن کا تغیر می نقیضیں سے ا دراس تبدل میں، دہی بار یک آمیزسٹس ہے تاری ا در دشنی کی جربا ہم ایک تطبیعت طرز \_\_\_ اکٹھی ہوکر بھیر فلیجہ دہ ہوتی ہیں سے بصدق كوش كمزنور شيد زائيراز طلعت ﴿ كَازْ دَرُدُ غُسياهُ رَوْسَيْكُ شَعْتُ صِيْخُتُ

عین اندهیرے میں مقور اسااجالا ہو کر تھیر فائب ہوجاتا ہے۔ یہی حال جہو تول کی عارضی سرخر دئی کا ہے جو دلیل ہے اسس امر کی کو تنقر سرج عقیقت کا سورج جرشعفے اللہ عارضی سرخر دئی کا ہے جو دلیل ہے اسس امر کی کو تنقر سرج عقیقت کا سور کا گرفتا گفتگور کھ طاکا جھانا ان سے میں نہ برسسنا اور تجلی کا گرفتا باتی سے میں مساکیوں کی خانہ بیادی کردیتی ہے اور مہلک مسائیوں کی خانہ بیاد میں ۔

موج البحرين ملتقتلن بينهما بوزنت لإستغمان- ووسطيح اوركيف در ما جهال ایک د دسرسے کے مگامیں مانہیں ڈوالے ہر رہیے ہیں وہاں ان سکے ما بین ایک خرج بھی جائل ہے۔ یہ ہے ونیا کے اخلاقی امور کی ترکمیں اور اسسس اضاراً آبا دکی ماسیت فاذا اوزی فی الله جعل فتنه قالناس کدن اسالله خدا کی راه میں جو کانش جیجے روط اطلع یا رمبزن و شمن سرکائے تو ده اللہ کا عذا سب نهبیں ہے ملکہ لوگوں کا فتلزہے ہے جن میں سے مفسر مصلح کے شربر تیمراہ ہے اور خبیت طبیب کے سیجھے لگے ہیں اور برا ڈبٹوں کامسلسلہ جاری ہے، عمالح اور متقى شبها دت كا درجه بإلى البير بين ورقائل تصاهل كے علاد وہنم عضميب اور استفاد كى مستوجب بن جائے ہيں اور بيشركى كھيشكادان كى كردن كا مارر اجاتى ب -سمدي سيرطي مثال بزيد بليدكي سه و وهي ندر با اورامام حمين ره مبي نهين بي --لحديلب تنوا الاعتنسية اوضيه لمها -جاوداني عرص بين تكناي ورثبت

کے ماس ہے ؟

لاخسبن الناس قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیاء عند دیده سرید ذخون فریحین بها اسع حدالله من فضله و بستبشرك بالناس لدر بلحقوا به همن خلفه حالاخوف علیه هرولا هسم بالناس لدر بلحقوا به همن خلفه حالاخوف علیه هرولا هسم بین نون جولوگ خرا کے راستے میں قتل بهرتے بین نصرف وه زنده بین بلکم ان کورزق مل رہا ہے خدا کے نفتل سے نعمتیں با کرمسر در بین اور بیا نتک اختیار کھتے میں کہ اپنے بیما ندوں کو بھی خوشخری دیتے ہیں کہ انصین کوئی خوف نہیں اور زنکوئی عمل سے خیر خوابوں ان کی نیک مثال ان کے اعمال کا نمونر حسن ان کے مفیدا قوال کا مجوعم اوران کے جوش دلا سے دانے حالات با قیات صالحات بن کران کے عزیز دل اوری اور خوابوں اور عقیدت مندوں کومزید ترقیارت پرانجھا رستے ہیں اور دلا وری اور حال ناری کا کسبن و بیتے ہیں ۔

مرگ مقدرہے۔ بقول شیکسپئر ہزدل ہزار دفد مرتا ہے اور بہا در صرف ایک بار ہم سلمان اگر شجاعت سے لائے تے یا نیکی کرتے مری توایک مرتب بھی نہیں مرتے بلکہ زندہ ہی رہتے مرقتم کے تعلیقت ارزاق سے متمتع ہوتے رہتے ہیں بھن کی ایک صاحبہ ل اور عالی عمرت مرد کوخواہش ہوسکتی ہے۔ امشدار کا رزق کلڈ ا ہے۔ تجعلوں دذق کھ اِن کھر تکن بول ۔ اخبیار کا رزق البتہ تقدیل ہے اور

اس میں وہ صحیح بائنیں بھی دہل ہیں جوشہید و سکے بعد دنیا ہیں جاری رہتی ہیں اور ان كاعلم انصير ويا جامًا سب - ان كي تي ويزباراً ورموتي مبرجن سي لوگول كو فائده ۱ در آرام بہنچیا ہے تواس کے تو ا ب کے علاد ہ اس سے مطلع ہوکر وہ محلوظ ہوتے ہیں حفرت موسی کے تقصیں ایک معصوم کے قتل میں میصلحت بڑائی گئی ہے کہ وہ اس معصیت ہے بچاادراس کے بعدتعم البدل آبا من هوخيرازکونة

واقرب رحسام

نکوئے گرر و دریں دہزیکو ترشو دسپیل 🚁 چوگیر وقطرهٔ را وعدم گوم رشو دسپیدا بچرنتیمیوں کی پرورسٹس کے غلبی سیامان میں بر پوشیدہ دلسی تفقی کمہان کا ہارپ صالح شخص تھا۔ کان ابوھسماصالحاً۔ ہلیحفرت محفظام رضاں کے ہارے میں یہ د د نوباتىي ھا دى اسكى بىن ان كى حبى نوبى قابلىت بېيفىنل ايز دى سىب توقعات قائم بوسكتی ہیں۔ساری ملت نے متحدانم ادارے ان كے مرحوم و مفور والدماجد کی فوق العادہ اورجال نشارار نہ خدمات ملی کے بدلے اوران کی اعلیٰ وضل تعلیم درست ورایا فت کے آثار ریم وسرکرے ان کی بادست ہی پر بنبیک کی بیسیوں تعزیت نامے جن کے اخیریں تہنیت کی صدا آتی تھی جیسے محرم کے ماتم میں مسلما نول کا نوروز مضمر سم تا ہے گی بارگا ہ میں تقدیم سم سے میں میں افغان طلبه كى طريف سے جوع رمينيہ تقديم برا و ه اس سنے درج كيا جاتا ہے كہ قاتل سياه

ول معى أيك طالب علم مقاسه

علم گرېرسرزند مارے شو د پ علم گرېږ دل زنديارے مشو د

اسے علی صربت جوال مجت

وه حادثنه م مگرخر است جو کل خازان جلبیل شامهی ادر تمام ملت افغانستان یروا فع ہوا مکمی نہیں کہ مسس کامشا ہرہ ملت افغان کے بوٹا ہے اور حوان کے دل میں حسرت وغم کا متعلمہ نہ محبر طکائے اور نز دیک د د درسے حس کسی کی روح درماغ میں بھی حب دمین و وطن جائے گیر ہو امکان نہیں کہ بھارے اور آپ کے مثنا وہشمید منفورک ثنهادت کے واقعے ہے اس کے مب ختک آنکھیں تراور کا بر در دنبو حيرهائمكهم طلاب افغان واسينم شفق باب عدالت شعارتا جداركواج درميان نهين ديكيفية بين البيني با دمث ه مستقلال تغبُّن علم و ومست علىحضرت محاناه أن غازى كوتېم ملامراعلى كے مقام ميں د سكيمتے ہيں۔ ہائے افسوس وحسرت - امس بادستاہ تا جدارنے خدمت وطن کے دن سے جہا دیکے سال تک ملت کے سشرنت وناموس کو بدنختی کے نوف سے بجا پاختصوصاً ذلت وحشت و مہالت کے برس وطن ريليشان كوظلم وستم مع نجارت بخشى مسرت براكنده كوجمع كياورن لوان باشنده ر کوفنه ی بنایا-اس وطن کی *حدو*د کواوراً بروکوجزخاک میں م*ل ربی تقی خطرا*ت ست معفوظ کرے مدنی واقت قدما دی عمرا نات کوجوز میں کے مسائقہ ہموار ہوگئے بختے ازسر لؤا با دکیا وربط صایا - بوڑھوں اور جوائوں کوخ ک وخون مذات سے اپنے سینے اور کند سے بیا مساجد و مدارس کوج و بران وحقیر ہورہ سے متھا بنے عالمانہ و دین دارا خاص سات سے معمور وحتشم بنایا بہاست و نا دائی کے الزام کو سبحت افخان سے متر افخان سے تشمن ہم بر بھو بتے تھے بالکل تراش دیا اور دھو ڈالا - ہماری دو است و ملت کے سرنگوں جھنڈ سے کو مجد وعظمت کے ساتھ ملی اور دول سے بیائے تحقوں میں دو بارہ کا ڈکر برا فر ہشتہ کہا ور وحدت ملی اثراد دول کے بیاری کا میابی صل کی ۔

را تقرمشنا راكب كقا-

اے علیحفرت - شاہ ٹہدیھرون ایکے تاجدا را درغخوار باب نہ تھے بلکہ <del>جا</del>رے مب نفان روكوں كے قبله ورطلاب كے سپنت دينا و محقے - ايني دطن ير دري ١ ورار شا دكن تعليم كووطن كے لڑكوں يرا در يم يتيم طلب رير نامت كر يہ تھے ۔ اينے وجودٍ علیل ورخاندان جلیل کو وطن کی رہائی و نجات کے لئے مرنمیت کی را ہ اور حسیج ترتی کے حصول کے لئے ۱۱ دراخ کارسیاندہ ملت کی حرمیت استقلال عظمت مبلال کے لئے قربان کرے جارسال اور ایک جہینہ پہلے توکل و دیانت ریکھیے کرے عزم دارا دہ کے مسرمائے کے ساتھ مع کسینے عزیز ونجیب بھائیوں کے ہماری خلاصی اور مسلاح کے میے بہنچی ہم کو ظلم جہل فسق اور وحشت سے حیوالکر ہما ری سترافث عِشمت مے عکم کو مان کرکے ہم کوامن وسعادت کی شاہراہ بررسمت کی كريط تقے ركمتاب وقرآن اور محراب ومنبركي حرمت كو دو بالا كركے استقلال اقتصادی ورشرافتِ دین کو عارے نصیب کر چکے عقے۔ ابھی پورے طور رہیم نے اس کامشکر را دانہیں کیا تھا کہ کل اسے شخص کے یا تھ سے جواولا دوطن کے لئے باعت نتك طلاب افغاني كرية موجب عاره اوسلمان كم جامد برسياه د صبا ہے۔ ہا رہے مبارک باپ کا مسینہ غدر و خیانت کا نٹ نہ بناجی ک ہارے آئندہ شاندار دورے کی آرزؤں کے دل میں ناامیدی کا ننخرلگا اور یم کو

داغدارا درسوگوار منایالمیکن جو تکه بهارسے اور آپ کے مخفور باب نے شب و روز دین و وطن کی خدمت میں معروف ومنه مک ره کرسا الم مصے چا زیمکہ بیندرہ سال بیسلے شہادت کی آرز و کریکے وطن کی نجات کے لئے میدان میں قدم رکھا تھا۔ کل آپ کی ذات اقدس بندگی کے بلند ترین مرتبے پر فائو ہو کر پہیٹنہ کی زندگی میں دافل ہوگئ علىحضرت ادروالدة منتا ما شعليا حضرت والاحضربت صدر عفلم سردار محدياتهم ضان، والاحضرت سرداريث و بي خال والاحضرت سردار مثناه محمد دخال اورتم م خاندا ن جلبل سف ہی اور ہاقی ملت کے اولاد واحفا دیکے گئے عمر صبراح را ورسعا دت كے التے دعاكرتے مم اپنے التى ير توفيق ما نگتے ہى كەحدق وسميديت كے ساتھ عللحفرت شاه جوال بخت كي اطاعت كرين جرشاه شهيد منفورك دست برورده اور نہاں ہا ٹمرہیں۔ ہم اپنے علم معقول ومشروع کے سمائق حب کی تحصیل ہیں ہم کوشا میں میں رکھتے ہیں کماولا دافٹ ان کے دامن سے اس سیاہ داغ کو دھونس کے۔

اس کے جواب میں سردار شاہ محود خاں نے اکی طویل تقریر کی حس کا صرف وہ محصہ ترجمہ کیا جاتا ہے :-

میرے عزیز بھیا تیو مکا تب کے متعلمہ المحضرت محیر ظاہر مثاہ اور میں نے احساسات ملت کے سیلا ب میں ابنے جذبات کا کمترا ظہار کیا ہے کیونکر تمہا<sup>ک</sup> طرح بهاری گلینی کی اته انهیں ع از چینی کست نخیز دصدا درست - جدیداکه انتهای کی اته انهیں ع از چینی کست نخیز دصدا درست - جدیداکه انتهای کی بیم قاتل سید کارو برخبت کو طلبه کے زمرے میں اور ملت افغان کے جوانوں میں ہی تفار نہیں کرتے - اس بے سٹر ہانہ تشل کو ہم اسس کی بہتر بیتی بداخلاتی اد طبیعی د نامیت بر گل کرتے ہیں - معار ن ایک جراغ ہے جس کی رکشنی میں تلا دست قرآن بھی ہوسکتی ہے اور قبیع مطالعہ بھی ہوسکتا ہے باراں کہ در لطائف طبعث خلائیست در بارغ لا کھر در یہ و در شور ہ لوم خسس

طلبۂ افغان المنحصرت شہید کے اپنے لگائے ہم نے بہال ہیں اور جبیا وہ ان کی سلیم بر در سے مل ہمانے میں ان کی ترقی جاری رہے گی۔ ہمانے عم کو جو جیز کم کرتی ہے یہ ہمانے عم کو جو جیز کم کرتی ہے یہ ہمانے اسٹے برطے جا دیتے کے مقوط اسٹھلا بھی اندیت و ہر خام میں واقع نہوا ملکہ تمام طریق اور توم غم والم میں مبتد ہوگئی اور اسلی اظہار انفوں نے المنحفرت محمد طاہر شاہ کی بعیت میں مبادرت کے ساتھ کیا جو اظہار انفوں نے المنحفرت محمد طاہر شاہ کی بعیت میں مبادرت کے ساتھ کیا جو المحفرت شاہ شہید کی عالی خدمات اور فدا کا راویں کی بھی قدر وائی ہے کیفوں نے اپنی شاہ شہید کی جو مملکت افغان تمان کے استقلال و ہمنا مام کی حفاظت میں شاہ شہید کی مان دائی ہونے نہیں دیکھی۔

اخيرس عزا داري اورتخت نشيني كمتعلق بے تعدا دیخرروں اورتفرروں ہیں سے ایک نظم حقیقت دسلاست کے لی فاسے سخنب کر کے قتل کی جاتی ہے:۔ اه دا دىياكەنا درىشا دغازى شريشىيد ، ازكىن يك فاسقىجام شها دىت اجىشد كرده بودا زخلن شكيوهلب قله فاصل عام الإستكر فيضش ملت افغال بسي شرمستيفيد عمرخود را کرد اندر ضدمت اسلام صرف 🛊 وندرس خدمت فراوال نج ذرمت باکشید آزېرائے قوم وملت صيراستقلال الله محرد درسالاري خو د تيني اي مرد رستيد در نجات ماك فغال ابن تاري انود الله ظاهر مستايي حرد بفض سل زقرب ببيد ملت! د را چوں کی رسلطانت مجبور سخت ، شدز فکرعالمین سس انتظامات مفیب ر عسكرى وعلم وعرفال رابيفيزو داقت ارج راحت وامنيت كال كبشورشد مديد صنعت وحرفت تجارت اترتی دادبین به فابر مکه یا و ماشیس یا ز دولت پاخرید نهر بایل باسرک باقصر با و باغب به مهم بجابل مم باطرات و و لایات بعید . كرداً با دان وسجد باسے مالى ساختىم بد نيز گنسب دېرمزارات بزرگان سعيد ستداز وآبادئ هل سال ندرها رسال 🛊 گوئی اعطائے کرامت بودش زرب المجید محفل عیان ومثورا را نکوترشیب دا د 🜸 یا فت آ ب بالاحصا رکبینرفوش فیتش جدید ولئے از پر کنی ماملت افغانسیاں ﴿ كان عِلے دولت ازمام ایر مرفت درید لىك ئى نازىم برنطف فىك بىنياز ، كانكرادراسىت فرزندفوش اخلاق وعميد

درجہاں اسم مشرلفین او محدظام مراست به بست اتار پر در ذات مسود میں بدید در ہم بقس لیم حربی وامور سلطنت به بودہ ذات المجرش ممتاز و کی و وحید زمرة ارکان واعیان شریفیان وطن به متفق گردیدہ اند اوراز اخلاص مزید برسر برسلطنت بنش ندہ برصلے پر د به نخل افتا دو نہالش کی برجالیش گزید اس کے تبوت میں آخرا کی جانم د نے کا بل میں اس سے تو کو کئی کرل کان بر فی الواقع قربان ہوجائے اور می وصیت کر کے وہل کئی ہوا کہ مجھے مثناہ شہید کے قدموں میں دفن کمی جاستے جنانج بڑے سے احترام واژدهام خلق کے من محقق بیں شای خاندان کے ارکان واعیان مملکت سکھے۔ اس کی آرز دیوری کی گئی۔

اس فدائی انغان کی ترکمت اس بزرگ کی تکامیت کویا دولاتی ہے جس نے ابنے مقدس رمبروں کے ساتھ ساگر اصحاب کہف کی طرح رہنے کی صرت میں ہے وصیت کی تھی کہ میری قبران کے قدموں میں بنا کراس ہر میرا میسٹ ریفیہ کندہ کی جائے۔ کلبھے دیا سبط ذراعیہ دبالوصیہ ۱۰ سانکاکٹا دولؤ ہاتھ کھیلائے دہلیز

a- c- 1.

سحرآمدم مکویت کرشکار رفته بودی به قرکرسگ شرده بودی مجیار رفته بودی مشاه غازی تنهید کے عقید تمنداور دفا دارخدام اسی حرمان معیت میں تراپ رہے ہیں گران کے شاہار فرزندر شید الول سس کا بیسے اور ان کے طوکاز برادران اور من بھی ہوگاز برادران اور سن کی سائے میں ہوئی ۔ نوی شان کی سائے ہوئی گی گذا بھی ہوئی ۔ بطل اکبر زند ہو جا و بدہے جس کی روش سر گرانشاوں برجوا سنی چرفی طور مشاہمیر کہیں ہوں سے آئندہ امید ہے کہ لینے درختاں کا دناموں سے مزیدا بواب وقصول بطرها میں کی مطابعے سے سیجے شانفین ایک ہی مربوط اور غیر مقطوع و بوئون از کا حفاظ اٹھائینگے جن کے مطابعے سے سیجے شانفین ایک ہی مربوط اور غیر مقطوع و بوئون از کا حفاظ اٹھائینگے تو میں کو مان کے مطابعے سے اس کا محت میں وہ فریعینہ دہل کی جس کو ان کے جانشین قادی شہید سے بلکہ دل وجان سے بجالائے ۔ اصول اساسی کے روسے میں خطام میں میں میں میں کیا ہے۔ سے بلکہ دل وجان سے بجالائے ۔ اصول اساسی کے روسے میں میں میں کے سامنے حلفاً بیان گیا ہے۔

سی جونگراس خادم به سیام کوبفضل خدائے قادر متعال اور میری عزیز ملت کے اتفاق سے افغانستان کی با دست بھا ہے افغانستان کی با دست بھا ہے افغانستان کی با دست بھا ہے افغانستان کی بنا پر میں حاضر ہوں کہ اس کے مطابق حیں عہد نامے کی تبولیت جمد پرعائد ہوتی ہے اس کو میں حاضر ہوں کہ اس کے مطابق حیں عہد نامے کی تبولیت جمد پرعائد ہوتی ہے اس کو ایس میں حاضر ہوں کہ اس کے محضر میں برط حوں اوراس کی تحریری صورت برمائلت کی سے اس کو مدت کے نام پر دستخطار وں ۔ لا بخد الے مخطیم وقرآن کریم عہد کرتا ہوں کہ اسبت اعمال وافعال میں خاوز کرون کے میں کہ اسبت اعمال میں خاوز کریم عہد کرتا ہوں کہ اسبت اعمال وافعال میں خاوز کریم میں کہ استقلال استقلال وافعال میں خاوز کریم میں کہ اسبت کے ایک کے اس کو کا کو حاضر و ناظر جان کر دیم بین استقال کو انتقال کے انتقال کر دیم بین استقال کو انتقال کے انتقال کو انتقال کر دیم بین استقال کو انتقال کر دیم بین استقال کو انتقال کو انتقال کو انتقال کو انتقال کو انتقال کے کانتھا کو کانتھا کو کانتھا کو کانتھا کو کانتھا کو کانتھا کی کو کانتھا کو کانتھا کو کانتھا کی کو کانتھا کی کو کانتھا کی کو کانتھا کو کانتھا کی کورنس کے کانتھا کی کو کانتھا کو کانتھا کی کو کانتھا کی کو کانتھا کو کانتھا کی کو کانتھا کو کانتھا کو کانتھا کی کو کانتھا کو کانتھا کی کو کانتھا کی کو کانتھا کی کو کانتھا کانتھا کو کانتھا کانتھا کو کانتھا کانتھا کانتھا کو کانتھا کانتھا کو کانتھا کانتھا کو کانتھا کو کانتھا کو کانتھا کانتھا کانتھا کانتھا کانتھا کانتھا کانتھا کانتھا کانتھا کان

ا نفانسئان ا درحقوق ملت کی حفاظت ، اوروطن کی حواست ترقی ا ورسعا دیت شرع متبن محدی اور مملکت کے احدل اساسی کے مقررات بریجا لا تو نگا اور اولیا کرام کاکی مقدس روحانبیت سے اپنے لئتے استمدا دکروں کا''

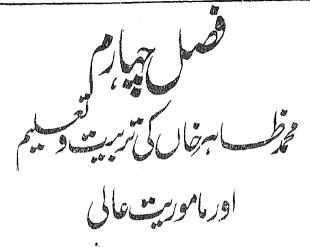

محدظ اسرخان روز دوست نبه ۲ میزان سام ۱۳۹ پیشسی دارانسلطنهٔ کابل می متولد موست حبکه دن رات برابر ۶ کر طبع نو زا د برعدل کا افر داسته محقی گریور پ میں وہ لوائی جیزاری تھی حبل کا انعکامس سرجید محارے شہزا دے برطام آبسیں بڑتا محق گرج نکہ برجنگ عظیم دنیا کا سب سے برطادا قعہ ہے اقلان کی بیدائش کی تا ریخ یا در کھنے میں مدد دے سکتا ہے اور مشہور فو دات کمبار نے اکترا ایسے ہی خمیس میمولی واد ت کے ساتھ عوصہ وجو دمیں قدم رکھا ہے۔

سہب کے خاندان جلیل انشان میں ایسے بزرگ موج دیقے جنوں نے افغانشان کی کئی سلطنتوں میں مربرانہ منتظام اور وصلح جویا ترحصہ لیا بھی اور امیر شیرعلی خاں کے عہدے اس گھرانے کا صنبط در ابط تمدن و تدین آواب واضلاق مشرافت و دقار وطن

دوستی ملت پروری ورحن معاملت زبان ز دخلائن بحقی ا دراس کے زند ہرن بد موريسردارغازي محدالوب خال مبرورك متنور دموقر فرزندارست يسردار عبدالفا در خاں افندی ہیں۔ ان سب اوصات حمیدہ سے متصمت ہونے کامو فع بجیل کے لنة اس الني السان عنى كم كموس طب تعبو سط پورے اتفاق وموالفٹ سے رہتے سنن النفتر بنطق اوربائج صلاح وتثور المحسد آ صعت خاں مرتوم ا درسر دارتھ رکیسے شال مغفور بھائی ہونے کے علادہ بیری <sup>کے</sup> صنعت تک ایک د دسرے کے رفیق شفیق ہےرہ کربحت ومو دت کی مثال قائم كغيبوخ عقد اميرهبيب المدفال كمصاحبان خاص كحيثيت ميس بروتت در بارمیں اور گھرا ور باہر بھی اکھے رہتے۔ ان کے بیلے اور پیتے حتی کم نواے جیسا شهزا و ۱۰ اسد اللّٰه خال المفي كے زيرسايہ ترببت پاتے تھے۔ ان كی دقيق خرگري کا بیرحال تھاکہ ان کی خاطر مکتب کے حالات ہے۔ اُکا ہ ہوکراس کی ہمساباج ہیں کھی توسیر فرماتے تھے۔

کابل کے معززلوگ چیوٹے لڑکوں کی نگرانی کے لئے ایک بوڑھے آدمی کولالا مقررکرتے ہیں جسے ترکی میں کمھی امّالیق کہتے تقے اب دہ اکثر فو دہی ہے تعلیم ہوتا ہے کیونکہ علم کا چرجیا اس کے بحبین کے نطانے ہیں نہیں تھا۔ اس نقص کورفع کرنے کے ساتے بزرگان موصورت مہند دمستان سے اپنے ساتھ ایک صوالح شخص کو لیتے آئے تقصی کے علم دفیع کا ندازہ کسس سے کرسکتا ہوں کہ دہ وجی سے کمتب نانے کا جی کت برخان کے جی کت برخان سے کتا ہوں کہ دہ و بنتی نے علم دفیع برخان سے کتا ہوں کہ دہ و بنتی ہے جا تا تھا۔ یہ محافظ برخاں سے سائفہ گھرے باس ہوا توری سیرا ور مکتب کی آ مدور شت میں عمراہ رہتا تا کہ امکونیک عا دات سکھائے اور سری بالڈں سے رو کے جن کی طرف میں لمان ان کی طینت ہیں عما دات سکھائے اور سری بالڈں سے موقع فترا تھا ۔ جن نہیں تھا ۔ جس کے مشتا ہو سے کا مجھے تھے ب اور سریت سے موقع فترا تھا ۔ جن نہیں تھا ۔ جس کے مشتا ہو سے کا مجھے تھے ب اور سریت سے موقع فترا تھا ، داد جن اسے گھر میں تھا ہی امراد کے لئے کئی ایک سائد کی مائٹ اور فرز انتخاب فاص ارشاط ہے اسکے گھر میں تقالی امراد کے لئے کئی ایک سائد کی مائٹ کی ایک سائد کی مائٹ اور فرز انتخاب ن اس نیجا بی محلم کو مقر رکھیا ۔

ا ب چهرال کے مخصر جنب کمتب جبیبین داخل ہوئے جہاں شمز ادول کی جاعب میں میں بڑھتے تھے۔ وہاں مجھ بران کی رشادت وا داعت کے ساتھ ان کے طافلانہ وقار کا خاص امز ہوا۔ وہ صداقت ومث انست جوان کے قبلہ امی میں تختہ طور برجی اس مقی طفولریت ہی میں ان کے جہرے کیشر کے دمن کلام اور ہے تنا و دں اور شاگر دول کے باہم معاملے سے ظاہر بھتی۔

یں نے قیدے رہائی پاکر جب کمٹنب جبیبیہ کوستجھال تواس میں وجھٹیں شہزادوں کی جدا تھیں جن میں سے مہرایک میں مختلف دیا قتوں کے طلبہ شامل مخفر۔ ان کے منتے یا تو سب جماعتیں ہوتیں جوامک کمٹب میں ہوتی ہیں یاوہ اور کے عام جماعتوں میں تقسیم ہوجائے۔ نئی سلطنت کی کھاست شعادی کہولی صورت کی متحل نہیں ہوسکتی تھی۔اس لئے میں نے امان اللہ خال کی منظوری سے و دسری تجوز سے میں ہے۔ پر الفاق والفت میں میں المان کے ساتھ الفاق والفت مل جل کررہنے لگےاور وہ آ دا ب عالی او رمان شیوے حورشا ہی نمالوا دور میں سرتے ہیں باقی لوگوں کے انحسارومیانہ ردی کے ساتھ مخلوط ہو کرمعتدل خصائل کے مورث ہوئے تعلیم بافتہ طبقے سےاس تفرقے کا ازالہ ہواجوحتاس افغان اہل عرفان میں مدستی خرابوں کا باعث ہوسکتا تھا۔ مجھ پر معن بزرگوں نے اعتراض کیا جن میں محدظا ہرفاں کے محترم اقربا نہیں متھے۔ ابستہ انعوں نے میا براد کی کانتہائی جاعتول كوحن ميں شہزا دے بھى تضے ايك ايسى عارت ميں كميز ننشقى كميا جوحفظ اصحه کے لیافاسے مناسب نہیں تھی۔ چونکر سرداران بزرگوار کا احترام مجھے بہت تھا۔ اس منے ان کے خط کے جواب کے سمائھ میں نے علی محد خاں کو جو بعد میں و زیر معار دن ہوئے ان کی خدمت میں اس لئے رواند کیا تا کومیری فوری معذوری کے ساتھ داضح کردیں کہ تعمیری اسقام کے رفع کرنے کا بلا تاخیراہ کام ہوگا۔ یہ وہ زمانہ تھاکہ غازی محد نادر بنال مع لینے برا دران شجعان کے محار برانگریز میں شریک بقے ییں اس وقت مکتب جبیب کا مدری تقار سابقاً طلبہ خصوصی سفازر برتر فیع پاتے تھے چونکہ اکا ہراکٹر اِس کے عادی تھے جیجے اس مضرہ باطل ہم کے نوزنے میں بہت می دیے کرنے بڑے ۔میں نے مصلحۃ کہلے سردار محداصف فال

دمرحوم <sub>)</sub> ادرمسردارمچ<sub>ار</sub> پوسمف رخال دمغفور) کو طلاع دی کیونکه علا و ه خاص حرمت کے وہ معارت کی طرف انتفات بھی رکھتے تھے اور غازی عجا تیوں کا بھی اس کف - مکرم بوژ مصر داروں نے میرے سرا کھا تغاق کیاا ورا دا رہے ہیر جستماد کریتے مدمیکواپٹی اولا دکامسٹول قرار دیا۔ وہ اوراس خاندان رومش روان کے تام ار کان میری تجا دیز کوسید درکرے سرحگہ تائید قرماتے ادرس اسے اپنی توصلہ افزان سمجة اجنا تجه حب بين رباست تدرلسات برمنفرر سوالوبهي رفتارقائم ربي سيان سياسي مين ايك اور كمتب تاكسيس بواتب مين مديرا ومعلم اكثر فرأسيسي منے ادر مقصد سے مقا کہ طلب بہاں سے کمسائے صیں کے لئے فرانس جائیں -محدظا سرخال بھی اسی مکتب میں تبدیل ہو گئے۔ یہاں بھیفنٹیش اور متحال کے موا قع برمیںان کی ممثاز فوبیاں ملاحظه کرتا رہا۔اس مکتب میں فرنسیسی زبان زہار تھیکھیم کے سمائق دینی ہی اور وطنی امور کی طرف تھی بہت توجہ دی جاتی تھی۔ دوسال بیان برصمکر دورهٔ متوسطه کے گئے محفظ امرفان فرانس کی طرنت روانه ہوئے جہاں ان کے بڑے بھائی محرطا ہرخاں اثنائے تعلیم میں فوت ہو چکے تھے اوران کے والدانجداب وہال در پرنحیار مقرر ہوئے تھے -سطی نظرے میعلوم ہوتاہے کمتعلم ایک ہی کمتب ہیں ڈی کراخیر تک یر دھتارے تو کامیا ب کلت ہے گر کامیا ہیں کے متعدد مدارج ہیں ۔کتابوں

کے کیڑے سے لیکر جوفنز ن کو بھامٹ کرعلمی فنعنا کل قامل کرتا ہے اس طالب علم تک چواجتماعی مساعی میں بھی دیفل دے کر عملی کما لات کا اکتسانب کرتا ہے۔ نائزالمرامی کی مختلصنا شکال ہیں۔ محدظا سرخاں کو واقتیات نے ہی ایک جگریم کر بِرْ عصة منه دما بلكه قدر مت حكيم على الاطلاق ان كو گُوزاً كول مجار سبيس مشاق بنا ثا جِياتٌي تَعْنِي كَهِ نِكْمَاسَ وْ السَّ عَالَمَ الغَبِيرِبِ كِيمُوا الوركسية ويم دَكَّمَا نَ يَهِي برسكنَّا تھ کہ ادان امتر خال کی شہرت اور آبائی سلطنت کے درمیان مکرتب جبیب کا اماك الميم وخ الموسش لواكا قاج وتخنت افعانى كي سائي اركبياجار باست توتى المملك من تشاء وتنزع الملك مدن تشاء بيسك الخنير-اللف على كل شئ قدر بي ترجابتاب الك دياب اورس سے تیا ہماہے کے لیما ہے۔ شریسے کی الم میں معب تولی ہے۔ اسٹیک او ارتیز برادری درت رکات سے ۔

محی ظاہر خال نے بیمی کے مشہور مکتب اینہ جانسون دھیں، "یں دو سال تعلیم خال کی عبد اسس درسکا ہ کے انزات سے کافی بہرہ ورہو سکتے تو حوا دیت کے خیر نے آب کو فرانس کے جنوب میں بہنی دیا۔ محیرنا درخال شہید سعید) دزار مشامختاری سنے تعفی ہو کر مجبور ہوئے کہ اینے محالے سکے سلتے تعین میں خیر مجربز بی فرانس میں داقع ہے۔مصار دنا کے تعسر سے ضروری

يتها كرهم ظاہرة ال كوهمي سائة ركھيں۔ الرياده سال آب استحصيل اس مشغول رہے جو کمترکسی ٹوش کے سینخص کو نصبیب ہوتی ہے۔ اُگریمیاس دفست وهاييزتتين بترمت بي مجه عسلي ان تكره واشيئًا وهو خاير لكر وعسلى ان تحبواننسيشا وهو مشس لكهر \_مربين باسيه كي تجارداري تؤاني نزگي كومعرض خطر سرسمحها كريكي نه فرزندكوان مفية معلومات اورملبندارا دات -يساكا كاه کرتا ہے جن کی وہ معدن و کھڑون ہے۔ مسرد ارتھے پر ہامنی حال اور مسر دارمسٹ ہ وليخال جيسي شجاع واننثو رمشراهي غليج متجرب نهربان اورمندين محا توافغانستا يرقرمان محقے اور ہار ہا لڑائوں میں جہاں ثناری دکھا۔ چکے عقے اور لکی ونظامی معظامت الورسي أزبوده كارى كه مالك عظف نيز ايت أثنده با دستاه ك تمریب کے لئے وہاں موج د محقر۔ اس کے علاوہ وقتاً فروقاً فرانس کے اکثر بالبرموق مربرا ورفائل اشخاص افتالسيثال سيمسب سيم برسه وزبرادر مارشل كى الا قات كى كات التي تاريخ التي اوران كى محدث وسيم كالحرف إلى من فوائد النَّقاط كرين كالهمتيرا وقت ل جانا كهَّا -

حیب ہیاں مجی خاطر تواہ میں سیکھے تو مزید نظری اور منت بطاق ہے کے لئے لازم ہوا کہ تئیم ہیریں میں مجھیے جائیں۔ اس دفد کست میاسانز رسم و آئی ہو کر دوسال و ہا م متعلم رہے ۔ چرنک ان کے والد ماجد کو اکا برفرانس بہر سے خطم

میت ومعز زحانتے بیتھے لمڈا محی ظاہرخاں کو دانبیلہ و زیرامورصحیہ کے عاشکے میں آق میسر ہوئی۔ مکتب کی تعلیم کے علاوہ اس خاندان سے اخترا اط بذات نؤ کے حسیل كما لات تقی مگر باب كی تنمدستِ مرض سنے بہرا ن زیادہ عرصه رہنے ندیا۔ پیمر جوبي فرانس مين جانا يواجهان سيران سكيضعيف، وناتوان قبله وكعبه في مع لینے غنوار د فارا کار مجانبوں کے انقلاب کے دوران میں و مضر مات کجالانے کا مزم کییا جراس و قریب نواب و خبیال کی و قتیت کھٹی تھیں اور دیں میں نزج تعیّت حاً ل كرك رئيس - خودافغا نستان كى الله كرآب كويدانه شفقت سے مِبوركها كريب سيك كالح دمون ينيني "إن دال بوجائين- يميان كالظاهران ن كام المعتول من كاميابي صل كري تعليم سي فراغت يائي -بجعور المطرطيك جوافنانستان ستادرت ففيتا كتاح فقري كمران كالعلم كازباز دهن مين بالبرمبرت دراز عقااس لينته تينجو بزكي كني عقى كه درمميان بل كب د خرا تحراً تران به به افر با وجذبات مليه كي تازگي وي بد كررها ميس مع **د خاسرخان هي** اً إِنْ وَفُوا تَرَجُ " بِي كَا إِلْ تَشْرِيهِ فِيهِ لا سِيَّ سَتِيَّ - مِينِ اس وقت وزارت المعارف ين تين دار اشه فا - ده گذاشته آهلهات کې يا دمين نجيم مدير کاخطالب ك زياده نبيه الكرنته نقه - مين نيران كووليها ي در شبيطهم اور رامن كار يا بالبنية، وه مُكتربة الإيبية من من البنتان كي تسنارت مشكا مل بوكني كتبين - سسر سکندرحیات خاں بنجاب کے گورز کی حیثیت میں دیر مین علیگر احدے کمیندی علاقے کی وجہسے مجھے اسطر کہتے تھے اور یہ وضع محبت واخلاص لہندرد اکھی حالانکوالی کا بل کے مجھے اس طرح مخاطب کرنے پر میں نے اس کوسخت طوافٹا تھا جس پر اس نے معانی مانگی۔

حب غازی بھائیوں کی جانفشانیوں سے افغانستان کوظلم دھبل سے نجات على تو محدظا ہرخا ں اپنے علم د کمال کوعل میں لانے کے لئے آخری و فعہ فرانسس سے طلب كئے كئے۔ مد منابع ميں بين دارد وطن ہوئے۔ چونكافغانستان ا یکے بنگی ملک ملت افغان ایکیے جنگر قوم ملکرامت ہمسلام حربی ہے اور محہ ظاہراں كالوّاِرثي ورخانداني هيشه سيركري تضاس ليئة تعليم كاه برياده مين داخل بوكزتهات جد وجبر سے فنون عسکری کی تحصیل می شفول ہوئے ۔ کا بل کے علاد ہ حبلال آباد میں تھی فوجی عملیات کرتے اور سکھتے رہے اور دو نومقامات کے عساکرا در رعابا کے حالات سے ضمناً آگا ہی جات کرتے رہے۔ ایک سال سے زیارہ کی محنت وسماعی کے بعدامتی ن دے کرا علے درجے میں کامیاب موسے فن زب کے علمی وعلی بدلوسے خبر دارم کرا ہے دزارت حربہ میں مقرر ہی کے ادر وزیر حربہ کے غياب سيان كفيل د زارت عبي رهيم منصب برفائز بون في كيمسب تمام امورا د ارئ حربی سے کما مینی آگاہی کا موقع ملا - اسسے غیبی تہمیہ اسس اعتمال کا کم

سکتے ہیں جو بھوٹری مدت کے بعد آپ کے نصیب میں آنے کو تھا۔ فوج آپ کی ا وضاع سے طعن ہوگئی کیونکہ اس نے آب کے فتبلۂ شاہا نہ کا ساسلوک بلا واسطہ و بے جی ب د مکیمہ بھیال لیا۔ بیراس گہری دلجیسی اور اورسی قضیت کا ہاعث تھا آڑیا دِشا ير تيري آپ ني شغ فري تنواه کي کمي کو مسسس کرڪ اورعساکر کي و فاشعاري کومطل كرسيم مبياه ميول ورفتيو في الفسرول كيمشام التعين افزوني كردي -ما كمشتشير كرسائة قلم ك محكر مي هي وخل بوجائة قنمنا وقدرن ويان میمی آ سیاسے تعارف کا رائساً بند دلبست کردیا۔ وزیرمعارف لنڈن کی سفارن پر جارے سے اس کی دکالت برآب مفرر ہوئے توا بل علم نے آپ کو ہیا تاکروٹریا منائتیں کا بیا کے خرر مقدم رہم شاہ مائی کے منطا ہرات موسے ممکاشب کی طرف ۔۔۔ فصبے و بلیغ نقر برس مرتبی عن اس کو ہنجسر دانہ کے الطاف کے ساتھ ان کے فلفناله، ن سئة هي غواطف كالقير يمن مقيا- مكتب جبيسة كي مسالق مثعلي ك ا يَا سَنَهُ سَائِقَ ثَى فِطَاهِرِ هَالَ مِنْ لَهِ يَنْ مُرُكَانَهُ وَالْدَامْحِيدِ كَيْفَةُ ثُنْ فَدُم مِيرِ حِلْتُ سَكُّهُ عَلاده لبيغ خيالات عالى كاافلهاركيا اور ثبات وأسسته فأمت كي آرز وظام كي الثال ان کی گفتار در فتارسته اہل عرفان کو کامل احلینان ہزا ادر بیرسزید ہمستشعدا دوآمادگی غین تی اسس ارتفاع درجبکی دیجنشر سیبا اسیاک جشکاس اسنے کو تھا۔





المان المان

<sup>عمل</sup>محفرت عازى سٹ ەمج<sub>ان</sub>ا درخاں كى شہا دت يرمحى طاہرخال غم وغضّے میں ببتلا ہو گئے ان کوالبتہ نہا ہے ہمرہان باپ کا ہے مصدمہ بھااس کے ماورا ان کی خاموسشس بریا او رمخلصا نه عادات میں نمائیش ادعا اور تسبابش کی کھی سماتی نہیں ہونی ۔ با وجوداس کے ملت افغان نے کا فیڈ انھیں با رمشاہی برمقرر كرليا- صريت كے فحوا سے حب جاہ ایک مذرموم فر ہرش ہے دہ تیخفس فو فو دکسی مرستيم بربائد ماركرا مرى ونفاخركي غرض سيع ملاند يومها سيكا مخر ولمت سيممنه سے مل گرے گا۔ شب دوسرے رفعت وسور سے دیں اس کی وقعت وسنر لمت ما داری و سعرار مح کا مسملی کا ایست میلی بادی در ا بين علاقة كي ما أبي طلب كي تقي ح وي زركني للكه قبلاً المخضرت ني حضرت عمره كو فرماما وقا كراكر شخص تجه سيمسواك عبي ما تكريتواس وقت آب سي سريع مبارك مین تنظی آومیس ته میس د ون کا میمونگه شکم و خمت بیار کی تمنای ان کی مشافی سینها ور

ا نابت کرتی ہے کہ ان کے الفا ذکی اہلیت ہی سائل میں نہیں ہے اور وہ انکی ہمبیت وصعوبت کا احسا کسس نہیں رکھتا ۔

قاتل كىنسېت بېخىت سىيا ە دل سفاك ظالم دغېرە الفا ظاكوئى موزۇمت نہیں رکھتے دہ استقبیل کے نام کلمات سے زیادہ خبیت بیدا درگئدہ ہے۔ د ہ اسس کرم سے مشاہر ہے جس میں بہاک سمیت ہوتی ہے۔ سانیہ اس کے مقابلے میں ایک دنی چیز ہے البتاس کی زہر ایک مطری وئی زوم میں اجائے آوکسی قدر محاتلت ہوجاتی ہے۔ نو د قائل کا تفظ اس کے لئے مناسب نہیں ہے اس میں بھی دلیری کا اشمام ہے جوامسس عدمی الانسانیت لیسیدہ لو تعرطے کے سائھ کیامساکس رکھ سکتی ہے۔ اس کے متعلق کیچے کئے کرتے مشرم آتی ہے۔ كيونكماس سياس كشخصيت اورنام مين امنافه بوتائ ع بدنام اگر بوتگ نؤ کمیانام نرموگا - بالجلماس نے اوراس کے جشی پاران غاریے میموها تھے اگم افغانستان سي تعجل في جائز كي اور بجيه هركي لسيج ويركسي كوبا وشاه بوين كاممق ىل جائے گا مگرغازى شہرياسىيانى ئىرىجىكى مجاجات سے تفانوں كوالىيا متحدد م بهون احسان نهیں کیا گذا کہ: واول ہی مرکے پرِستفرق ہو کرو فا ومسٹیکران سے فافل برجاتي

بعفل خباره ن می خبورسین کی عرف اشارات موت رسیم می اگرافغانستان

مین بهورت حقیقی نهیس توا در کسیسے ملکہ مبا د جو دخفی سلطنتوں کے مسلحانوں میں اکتشر انتخابی حکومت بی رہی ہے۔ اجماع امت کے بغیرکس با دمث ہ کو ثبات کاسل ہوا ہے وکئی مسل طبین اورامرا کا تمسّ اوران کے خافدانوں کا انقراص ارائے جمبورے نظهور مذير مجار امركم برين دمستان من أسير تقير افغان تان كى با بمشاي أن کی ملت نے ان کے بئے تحریز کی ۔امیرعب الرئن خاں روسی نظر بندی۔سے سکیسی کی حامتهاي داردا فغانسةان بوئے كيونكر ملمنة ان كے سواا دركسي كولائق تخت نہيں جانتی تقی-امان اللہ فان ٹمر کے لحاظ سے نمیسرے بھائی تقے مگر شہزاد گی ہی کے ز مانے سے ملت نے ان کوئیس زرکر رکھا تھا ، پیچ وہ فود سے فرمان مکھکر تاج سے على دە بوت بىل كرىيونكرملت فجوس مېزار موكنى سى اس كىتى اسىنى باس كې كىمانى كواین تأبیر قررکرنا ہوں۔ میرے تمیزی اور حافنت فنی جبے ملت كب گوارا كرسكتی سى كمونكه وه كما وركة فركوا بني ترييت كيم خالرها نتي هي - بجلاا يك معز و ل یا دمشاہ کی رائے کو کیا وزن دبتی حب امپیزشبیرعلی خان جیسے مقتدر ہا دمشاہ کے ولىيدىمىيىن كرين اعراض كرهكي فتي -

بجینه قابعی ایک مجنید تکی طرف سے امیر جواتھا گرساری ملت نے اسے کمبھی قبول نہیں کی علی سب نے است کمبھی قبول نہیں کی بحق اور مجھ طور میتحد رہی ان کو اسی مرد را دو مجلم

نے کمیا تھا جس کا کمل نبوت ان کی شہادت پر ل گیا ۔ جب تمام ملت نے ایک اور سے ابدیک کمی اور سے ابدیک کمی اور سب نے ہم نوا ہو کر ان کے فرزندر سن یکو ابنیا با دشاہ سلیم کر دیا ۔ اس کے موا ہو کہ بہور میت اور کمیا ہو سکتی ہے ۔ کمیا محد فلا ہر خال سنے ابنی ذات کے لئے کوئی پہلے استام کرر کھا تھا ہ اگر ان کے والد ما جبر کے یا دشای افترار کا لحاظ تھا تو شنہا دست بران کی فون سے زگین نعش کا تو کوئی فوف نہ کھا ۔ البتہ اس کی روحانی حرمت و مراجات ہتی جوئی ہی خاندان کے ارکان سے سے کم مام جنس راد تک سلم یا نی گئی ۔





اصلاحات کی ترقیج واشاعت میں مجابہات ان کو افغانستان میں ایک خال عزبت ورسوخ کا مالک، گر دانے ہوئی تھیں مگرانھوں نے اپنی حبی نسبی مشرافت نجابت اور ایٹارست نفسیت کاخیال دل میں نہ لاکراپٹی تمام موجود ست اور قوست ماست کے جوالے کے دی جس کے مبعولان و کھیوں نمائن روں اور اللی وعسکری افسروں نامورست با دمت ہ فازی شہید کے فرز درسعیر کو و ارستہ قبول کیا اور پہلے اس نامورسردارستے با دمت ہ فازی شہید کے فرز درسعیر کو و ارستہ قبول کیا اور پہلے اس نامورسردارستے استی عصفیے کی بھیست کی ۔

ان بہا در مدرا ورصالح برا دران عظام کے متعلی خودخرضائر کمان نہمان نہمان نہمان نہمان نہمان نہمان نہمان اور متقیانہ جذبات کو شیس سکاسکتاہے گروپکر
اخبار در میں ان کی بابت سرارت یا بہتری سے بولئی اشاعت یا حکی ہے اس
اخبار در میں ان کی بابت سران کا زم ہوا۔ سردار محد باشم خان اسلیے صدر عظم نہیں کے
کہ دہ کھا تیوں میں بوطے تھے۔ مرحوم سردار محد عزیز خان سفیر برین ان سے بلکتہ بید
بادشاہ سے بھی زیادہ معرفے ۔ وہ اپنی خال مہت اور خدمات کے صلے میں صدار عظم نے موسلامی معلی میں مدار معظم کے درجے کو نائل ہوئے۔

امبرهبیب امترین کے عمد میں وہ سرانت کی افواج سے نائب سالار تھے اورانھوں نے اس بلند منصب کے سراتھ نہ صرفت سبیا ہ کوانف بیا طاور آرہتگی کی مالت میں رکھ ملیکہ اسس دوران سکیا قشضا برعام رعایا میں ہمی امن واسودگی کے سامان فراہم کئے چنانجہ اس صوبے کے باشند سے ہیں تا ہے کوعرت فود
سے یا دکرتے رہے ۔ محار تبرافغان وانگریز کے تحقیظ نے پر وہ کابل ہینہ ہے تھے
اور بعد ہیں جب وار دہو نے تو اپنی بے بوٹ دائشندا نہ اور اسلامیت سے
ملوصلا حوں سے جس شوری اور با دست ہو کومد دہم نجا ہے تے رہے ۔ جلال آباد کی
ویرانیوں کو د وبارہ آبادائی سے مبدل کرنے بلت کو متی بنا کرجہا دکے سئے
میار رکھنے اور کھرعین تیشولیش کے دقت مدرسوں کے کھو نے میں جس برگری سے
میار رکھنے اور کھرعین تیشولیش کے دقت مدرسوں کے کھو نے میں جس برگری کے
کامیابی آب نے جس کی وہ آشکی راطور رپیطت کو معلوم ہے ۔ وزیرجر بہدی کی حیثیت میں جبکہ غازی کھی اور اکھر ویر بطا ور لبطا ور لبطا ور نظم ونسق قائم کی اور اکٹر جدید قوا عدولائی نہا بیت جدوجہد ہے ہوجود کہے۔
تباری ب کے بعد افواج میں خبط و ربطا ور نظم ونسق قائم کی اور اکٹر جدید قوا عدولائی

با دجر دسمیرامان الدّنه خال کھلم کھلا می لفت پراترا کے بیٹھے مگر اپ نے داق عنا دکو بالاے طاق رکھکر خدیمت ملت کو ہا تھے سے نہ دیا اور ماسکو میں وزیر مخار رہ کر مہب سے مسیاسی معاملات کو سلجھ ما چور دسی سفارت میں نزا کمت اختیار کر گئے ہتھے فرانس سے اپنے مریف بہمائی کی تیمار داری کرتے جلال آباد ہنچے تو سخت مشکلات کے تغلب ہیں دہاں کے قبائل میں وہ اتفاق واتحا دقام کیا جس کے طفیل افھوں نے کا بل برین مھائی کرکے بجیرے کو بحصور کر دیا گرد در ک جانب چوروں کی فتح نے ان کی فوج کو ایس فارغ کردیا کہ وہ سمت مشرقی بر۔
کیجنجی سے جھا ور ہوئے اور تدبیر جباک متقاضی ہوئی کہ آپ تن رہار کا رخ
کریں جہاں آپ کو بالضرور بلا یا بھی گیا تھا۔ ان تمام مراحل ہیں جب فرمت ای فی
اور ہم بت بھا نی سے آپ نے خدمات الھا کیس ان سے آپ صدارت عظیا
کے ہل تما بت ہوئے اور چارسال کے عرص میں ملت نے آپ کو ہم فرجود اس
جلیل مرتب کے قابل پایا۔ با وصف اس بلندی اور کو سیج افلیارات کے
جلیل مرتب سے اس کے عزیز
آپ نے نہا سے بنانسی اور براور شہید کی غائب ہن محبت سے اس کے عزیز
نور جی کو مرت سی محا اور باقی ملت کے ساتھ ہم دست ہو کراسس کی سیعت پر
میا درت فرمائی۔

ا دب سے جھکک گئے اور صدق نام کا نقاضا تھا کہ ابدی غیاسی مطبع ہوں محاربها فغان وانگریز میں وزیریستا ن کی فتح کاسمراجرنسلِ شا ، و لی خاں كيمسرمريبنده قاميدان كدارانه اوردليرانة صائل وشائل غازبول ميس ز بانز دعام ہیں۔ بہاد میں ان کی سرفراز یاں بہا در قبائل کے نز دیک، سمیت . تازه بهیں بیجیسے مت جیز بی کی سولناک بغا دست میں کا بل جا ن کنی کا عذاب حکومہ ر ہائی توانھی کی شجاعت اورجا نفشانی سے باغیوں کو بہیا ٹیسکست ملی جرماں تخرغو شنخان كاحصر محمي مبست مقاساها ل المتُدخال كيه عتَّابِي ز ما في أبي نے کوئی سرتابی نید د کھائی اور خاموشی سے نائب سالاری اور یاوری کے فرائض . تجالات سے سب میمانتک مرجے بھائی کی اندنشناک بھاری نے آپ کوفرانس کی طرف روانہ کی جہاں ہے کھیر تھار داری کرتے لڑانی کی آگے ہیں آگو دے۔ سقادی جزمل کوج محاریات میں آزموده کا را در مکمل عساکر کے ساکھ رزم ر . ' از ما عقیامنظم صف آرانی برنمام حربی اصولوں کی جبنگ کے بعد شکسست دی۔ فتح کے سہا کھ رحبت میں بھی مروت و قہر مانی کے صفوالیا کو دستور اٹھل بنا کر گرد مز كوخيريا وزكبها جب كأك كرسب باشند بامن مين منتقل زمويكة صرفراستقا ے بہینوں محذت ہشقت جمبیل کرنشکر مجتمع کئے سامان رسید ولواز مرسیاً ا كنفيه كنه ا در اخر سر مكيف بوكر جارة أصلى مي الديكرا دعقل سه زمادة عشق دهن کی دسی سے کا بل رحلہ کیا اور نصرت نصیب ہوتی۔

ف رقح کا بل کے سیامنے انھی حاکم خواش مرحلہ ہاتی ہے۔ بیوی بیچے ارک میں ہیں۔ابھی ان برگو ہے برسمانے مقدر مہیں۔ ان کی طرف بیا ور دوسرے بھا کی شاہ مبود خاں تو بوں کے مشرکو خود موٹرتے ہیں اور اپنے اپنے نصمہ نے بہتر کئی کارگزئوں بزرگون اورعزیز ون کوخو دا نشفشانی زلز<u>نه بین</u> هٔ ایلته بین ماکه ماستان کی <sup>خا</sup>مانی قر مانیوں کے صدیقے آزا دا دراسو دہ ہر جائے۔ کیا ان رستنبہ جوانوں سے برزوں صالح مسلحانون وربها درا فغالون سے بہتر طبت اور در کی عبت الاسٹس کرتی۔ ووسرے وزرا جیسے محد کل خال ورا تشرافوازخاں وغیرتم مجفول نے افغالستان كى نجات بى كمال صداقت شهامت اورجال نثارى سے مدوكى تقى مع باقى درول کے حیفوں نے ملک کو دو بارہ اباد منظم میںانے میں کوشش کی تھی سب مکہ ال ہوکر محدظام رضاں کی با دمش ہی سررفنا مندی نہیں ملکہ ایک دوسرے سے مقت ۔ ہے جاکرتا مع د فرمانسرد ارموسکتے توافغانستان کی تاریخ میں مہرری انتخاب کی ور صیح مثال قائم برگئ۔اس د فاداری ادرا خلاصمندی میں جو حرفت شاہ فازی شہید کی روحانبت کی خاطر ولی جذیے سے ظاہر ہوئی ۔ می مصمضم تھی کہ برا دران غازی ا وران کے معاصر دیمی ون حروض کے متحرب خرخوا ہ ٹاہت ہو جیکے تھے اور شاہ شہید مسے نقشتہ کومت سے دافعت مجھے۔ اس کے اجراکے لئے برمتورلین مزافعری

روی جند برد فرخ به بین میکو و سین اکتر سیت فیصله کرتی سے اور المحضرات محدظام المول مین بین بین بین فی سابقه اور لاحقه جم دریتو سامی بهبین با فی جاتی اس سے معتب بین بین فی سام الفی اور لاحقه جم دریتو سامی بهبین با فی جاتی اس سے معتب بین بین اور سام الی و اس بی بیجها نتے بین جسیمات میں میں میں میں میں میں میں میں میں اور الاکتی خدام کو و ایسے بی بیجها نتے بین جسیمات میں میں و سام کرتی ہے اس کے صلاح و مشور سے بریکار بندو کال بیرا میں و سام کرتی ہے اس کے صلاح و مشور سے بریکار بندو کل بیرا میں و سام کرتی ہے اس کے صلاح و مشور سے بریکار بندو کل بیرا



## والمحام الحام المحام وكا

ا فقالســـــــّان اوراس كے خاندا نوں اورا فرا دسے بے خبراشخاص بعض غرض جم اورمعاندا دمیول کی شکامیت کو دسرائے ہیں که نا درخاں شبید کے اقرابی مناصب جليله كواجاره كئ سطح بس وردومرول كوجكنبس دية ما همديقسمون رحمة ريك وخدائے مليك ومقة رنے حب ان ميں ديا قت واہليت بي زياده و دلعيت فرماني سوج ان كي قربانيون ورجا نفت نيون كامتحامتي ن سيهي گذر حيكي سوِ اورملت ريملي امتياڙ بار <sub>گ</sub>ا ز ماحيكي ٻو تو پيراعتراض كي گني نٽين نهيس رستي-علاۋ براس شاه رشید کے احبامیمی تومان رعبدوں مرفائز ہیں اوران کے دوست بی ہیں جوان کے ساتھ دملن کی نجات ہیں اور اس کی اصلاحات ہیں محدوسٹر مکب سکھے۔ محركل خال وزريددا فلرمهمديس وراين ممت محنت صدافت شجاعت اورملت ك انتظامات میں جدوجبد کی دجہ سے با درشاہ اور رعایا کے نزدیک سرافراز اورمعز زمیں التر نوار خار وزير رفاه عام عمان سان كافغان بيل ورايني استقامت ولاورى

وفاداری جان شاری ادر طک کی ترقیات بین هی وکوسشش کے سبب شاہی فالدان میں میں سیاری ادر طک کی ترقیات بین هی وکوسشش کے سبب شاہی فالدان میں میں اور بین مخلصان اور غیر شولی فدمات اور جانقشانی سالارا در جربی فلیکوی کے رئیس ہیں اور اپنی مخلصان اور غیر شولی فدمات اور جانقشانی کے سلب کرم گئے جاتے ہیں۔ یہ رہنے ہیک کی سلطن میں ہمند اولی کے فعیر بین سلامی مساوات کا تبویت دینے کی مجھی جرا ت نہیں کی بھی ۔ اس برطر ندر ہے کہ بہندوت اسلامی مساوات کا تبویت دھرمی سے مخالات بہار کی بھی ۔ اس برطر ندر ہے کہ بہندوت اسلامی کے بعد فاصل میں اس کے دوران میں اس کے دوران میں اس کے داکس اللہ بیار ہے ہیں تھی برین مقل و دانش بب یہ ایکان کی دھن میں اسی کے راگ اللہ بیار ہے ہیں تھی برین مقل و دانش بب یہ ایکان کی دھن میں اسی کے راگ اللہ بیار ہے ہیں تھی برین مقل و دانش بب یہ ایکان کی دھن میں اسی کے راگ اللہ بیار ہے ہیں تھی برین مقل و دانش بب یہ گر سیات ۔

مرزا خیرخاں وزیر تجارت نسبی لحاظ سے افغان ہی نہیں کیے تھی اپنی مدہرانہ تجاویز اقتصا دی تداہی اوران وقک سیاحت کے تجاویز اقتصا دی تداہی اور ان وقک سیاحت کے تجاویز اقتصا دی تداہی اور وزرا میں ایک ممتاز حیثیت کے مالکہ بہیں۔علیٰ الاالقی سس علی محد خال جو اب انظان میں مفیر ہیں برخشاں کے باشند کے برائز ان محارف کی علمیت ویئے تنویز افواد اور ہوشمندی کے ذریعے سے بہلے دزارت محارف کے رتبے پرمقررستھ سی طرح متعد دھکام جرنیل اور اعلیٰ متصبدار نا درخانی خالوادے سے کوئی تعلق نہیں اسی طرح متعد دھکام جرنیل اور اعلیٰ متصبدار نا درخانی خالوادے سے کوئی تعلق نہیں در کھتے اور صرف نے تعلق میں دارا سے عزبے داقی تاریخ

ع به شیران جهال سبته این سلساراند- لود طومان تنیلے اور فریب سے مسس کو كيسے تورسكتى بيں منحورتك بواقى البشر يوسكتى بيں -مرزا محدالو سبهفال وزريرهاليرقز لهاش اورا بالتشيح ببيرا ورصرف اين حسابي كالميت وبهارت كيمبب اس اسم وزارت اورمتم ومنصب كوامراز كيم ايي ان کی قوم کے اکٹراصحاب سر کاری ملازمتوں اور ذمہ داری کے مقامات کا ہار الخفاتے ہونے ہیں۔ ان کی و فاکیٹی احرقتی مروت کے علائم میں سے سیہ كة المحضرت شهيدكي فاتحه خواني اورتعزبت ميس انمعوں نے لينے سني عبيانيوں -كم نهيس مبكه زيا و ه حصه لميا - اگرچ إمس بطبيعت طائفة مين اكثراحبار به نامورا ور خانص خدام دولت و دین ہیں اور ان میں سے ایک دواشخاص کوئی کر ہاتی کا ذکر نه کرنے میں ان کی بے اعتابی محمل سے مگر میں ایسے فرد کو لیٹیا ہوں جو مشہور تہیں بیں اوران رز گرے' کا مرشم صاد ت آتا سے حبکا نرحمہ سے سيكل مكوه وبيابال ستكفته ٨٠ سير درا بحارو دريانهفته

ازین نگ فی بوئش از آن بی تالبش به کسے حظ نبر دہ نہ درسانک سیفتہ مجدابراہیم خال وارالایام نادری کانتقام ہے۔ نیٹھ مل سامی صاحب مل سیسے کم رات دن البینے محدود وائر اُعلیات میں امانت و دیانت سیمشنول اپن مخلصانہ سرز دور اور وی دارا زمتناوک کو جرمات کے در وا وروطن کے بھسنول کی عقیدت ے بھری ہیں الیبی خاموشی سے طام رکر تارستا ہے کمان کا اثر ملک سے باہر تھی محسوس موتا ہے۔

عبدالا حدخاں رئیس تتورے ملی ور دک بہیں اورتمام ملت کے نما ئندوں کے صدرالستزيا ده بي عزيت واحترام كمستوحب بوسكتيمين - بيان كي غطيم خدمات ہی کاصلہ ہے۔ احم علی خال معین وزارت حزمید لودیں میں اور بنی ندا کارلوں کے نەرىيى*چە سىيى مىعزز ئىتىجىھ* جائے بېس-مرزا ئىختىلىخا م<sub>ى</sub>غىين دزارت مالىمىغىل بېس اورنن جداول کی ترد تا بحکے باعث اللیاز رکھتے ہیں۔ امان النّذخاں کے جہد می<sup>وہ</sup> رمنون من بهیں <u>لیتر تھے اورازا دی سے صاح</u>ت معاف باس کئی کہ دیتے تھے۔ اسی۔ ایج د م مو فؤ ت کئے کئے اوراسی موقو ٹی کر سبب بھیرسٹانے انھیں ہی منصب دياحس بروه اب مقرربين بميريه يسيردهي اخبار كاا دارهاسي ليحكيا كياكيا كما ان الشاخال نع مجمر كيستول الخامايا على حب مين في تنك أكرورو ک خدمت مسے سبکدونتی جا ہی تو حکم ہوا کہ اپنی جگہ کوئی انتخص تلاش کرو ، ہی نے برہان الدین خال کو ڈھونڈا گرانھوں نے دافنح کردیا کہ تم اسس خطرے سے تکلکر مُجِعِيَ عِنْهِ الْمَاحِيا سِيتَةِ مِو-يهِ ومِعارُو ي جِنْدروزه نهمان مِين - مُجِهِ قبيد من دال دس مُر میں ان کی خدمت ہیں کروں کا جب می نادرخاں اوران کے برادران کرام آئٹیں گئے تو مجیجی نتیزا ایں کے اور میں ان محسنان وطن کے ماتحت البیتہ جانفیشانی دکھا دُن گا یا ب مدیره الی این الدین خان کوالبته و نیابهی تی ہے اگران کی فترت و فراست سے شاید عام فاض اور اسپنے سابق شاید عام فاض اور اسپنے سابق کو اسل جزل کی طرح نازک خیال شاعو ہیں اور ان کا کلام بدیع مضامین سے آرا سند برجست و تا اس حیل خیال شاعو ہیں اور ان کا کلام بدیع مضامین سے آرا سند برجست و تا اس مصاحب صفورا و رکل احد خال رئیس بلدیہ جسے تمنو را و رکا احد خال رئیس بلدیہ جسے تمنو را و رکا اور خدات کے بل برحکو ست کے جوان تا جی سیار سابق این لباقت سی اگی اور خدمات کے بل برحکو ست کے ایک ان ہیں۔ ان چیدا شخاص کا ان کر محض نمو سنے کے طور بر ہوا جوائی اس کے بریس اور ان کان ہیں۔ ان چیدا شخاص کا ان کر محض نمو سنے کے طور بر ہوا جوائی اس برخدون اور است و قارا و را عتبار کے مناصب برخدون اسکے بہیں اور ان کا کو لی ابیار شاہی قوم کے ساتھ نہیں ہے۔

بیشک با درخانی خاندان کے اکٹر ارکان داخلی خارجی ملکی ادر سکری مناصب کو
انتخال سکتے ہیں مگر میان کی بیا مت المہیت شجاعت اونِ فسیلت کی دلیل ہے اگر
کسی متخاصی ان فران کو رف گیری کا موقع مقا آو وہ المحفرت محدظا ہرخال کی تقریب
شخدت نشینی پرزائل ہر کیا جب ملت سکے جلم اعیان و افراد سنے کا فقا بغیر کسی گئے
شکو سے کے حکومت کے شکر ہے کے کی ساتھ مجیت کر کے بور سے اطینان سے
اطاعت افتایار کرلی - حدیث سے روسے کم میرے اصحاب متارول کی مانند
اطاعت افتایار کرلی - حدیث کے دوسے کم میرے اصحاب متارول کی مانند

داشده میں ان کے اعزہ وا قرباکے انتخاب پر بھی اس کا افہار کمیا گیا تھ کروہ کا لفت کروہ گہشت عالی کرتا نقط جینا ان کے انتخاب پر بھی اس کا افہار کمیا گیا تھ کہ وہ دومان کے ساتھ زیادہ موانست رکھھتے ہیں گر حب کوئی ضائحاں ہو ہی رفیت والعنت کے قابل تو کمیوں اس کی طونت میلا ان ہو ؟ کیا صلعت کی گفتگو ہے بینے کے مقامی سکے باتھوں نریک و مرحن اس لئے خوالمبی باتھوں نریک و مرکز د س کو صرحت اس لئے خوالمبی باتھوں نریک و مرکز د اس لئے خوالمبی باتھوں نریک کے مقامی رستا تہ وار میں ، کیا حضرت بعیقو بھ اسپنے فرز ندکر کم کو اس کے خوالم بیار کرنا ہم پورٹو دیتے ؟

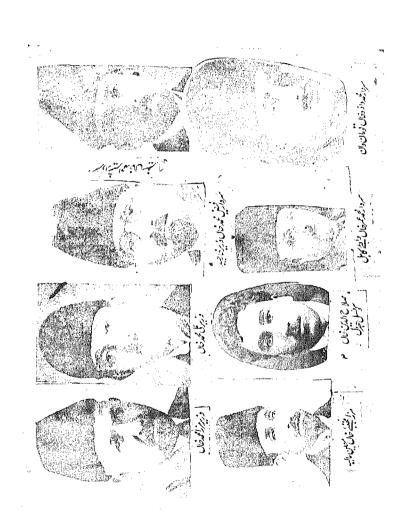

کیا یہ ان کی لیا قت کے مطابق نہیں ہے بلکہ اکسی سے بر تر منصر بکے مستحق ہیں ۔ مستحق ہیں -

مردا رعبه التحسين خال سفيرريس اسردار محدداو دخال قوما ندان مستسدتي سردار مختيمينان سفيراطالبيرسردار مجدقاتهم خان حاكم اعلىمشرقي سردارغلام فالوق خاں وکسل نائٹ الحکومتر قندرصارا و رسر دارمج عمرضاں وکسل وائی کابل نی فدا کارلی محنت كمشيول فابليتو لاورر بمستبازلي سسحان مناصب عاليه كويهنج ا بنی صدا قتق اور تحب ربه کارلوں کی دجہ سے دہ حست تحدیب ارعلی الرغم حاسد قس ا درمعاند د ں کے ملت ان کو بہتائی ادران کی مخلصانہ خدمات کی معترت ہے۔ فضل احدخان وزبرعدليه بمحرغوث خان نائب مسالار يشيراح دخسال نائب مسالار محراحسان خان قرماندان طياره - نحد عسسه رخال زميس اركان حرب سيجيبيب خارمستوني بمبرعطا محدخان رتنس عيان- امين لتأرخان رتتين اصلاحيه ا ورائے قابل وجرار بھیائی اورانکی مانندا وران سے بردھکر اکٹر ممتازا نسروحکام ختیف ا قوام کے فراد ہیں جواپنی صادقانہ خدمتوں ورجانفشانیوں کے سبب معزز دمحترم ہیں ور با دنتاه اورصد راعظم کے نز دیک اسکے تربا کے ساتھ علی اسو بہنزلت اکرام رکھتیں اسکومات فنان این زمانت اور ترفنی مے توب جانتی ہے ورام کا اعترا ف ہی جائی بادش بی کی عا دلانه تشکیل کابرا سبب مبوا-



# المالوا وقوول كالم

المت بحقده منه ان کی ماتحداری بین و دعلائم الم دکھائیں جن کی نظیر مرحت ایک ناتیجہ بحقا کہ ملت بحق دونے بنائی کا جوپرشی معدمت بین میں و دعلائم الم دکھائیں جن کی نظیر صرحت ایکی تاجیب کی برجوبن وخروش کے حلوسوں میں باتی جاتی ہے۔ یہ دونو تہندیت و تعزیت کی جمعیت میں درست دی وغم کے مطاہرات آپ کے عال انصاب فقام بیروری ملت محصلیت اورجی بیت کے مطاہرات آپ کے عال انصاب فقام میا کم و دوائر دوستی اورجی بیت کے مطاہرات آپ کے عالی اور انسان وجوانب تمام محاکم و دوائر دوراز کمان واعیبان دولت کی بھدر دی کے جواب میں المحضرت محمد ظاہر سے اور ارکمان واعیبان دولت کی بھدر دی کے جواب میں المحضرت محمد ظاہر سے ا

ميرست بمجائموا درعزية فرزندوا

میری نسبت آپ کے بیک اور تفلصانا صامات سے ورمیرے نخوار ہا ہے کی تہما دت پر الان برنا ٹرات سے جو المعضرت تنہیا کے ساتھ ملت کی عقیدت اور میرسے ساتھ غم شرکی ظاہر کرتے ہیں۔ مینونریت کا اعترات کر تاہوں۔ فی الواق جس چیزے مجھے اور ہمارے خاندان کو اسس ہور اناک واقعے پر زیادہ وردی تملی ملتی ہے وہ آپ عزیز دل بھائیوں اور عموم ملٹ کی ہمارے ساتھ ہمدر دی اور مجب سے ۔

میرے عزیز بھائیں۔ آپ مب کومعلوم سے کہ ہمارے شہیدا وربزرگوارباپ مفخرت سے معور عمر محرس افغانتان کی خیروسعادت کے لئے کوئٹش کرتے بهشه بي فرمات تقي كه المس خطر المبير كي عظمت ومجد كي حصول مين جان ال کو قرمان کرنا ممیری ارز دہے جیانح کئی با رملکت کے خطرات حیا تربیکے مواقع ہر ا ب نے اپنی ستی اور زندگی کومعرض ملیا کے میں عملاً تقدیم کیا اور اس واسطے سے فادا تعالى كالم والله والمن كو يهيشه رس من من سيرا في ونجات عطا قرماني -چونکه المحضرت! قدس لینے افکار وارا دات عالمیہ کے مطابق ملت کی خدمتگذار میں شہیدا کبر ہوئے ہا ہے کے مزید رفعت مرتبت کا موجب ہوا۔اس جہان ، کی سب موجو دات تا رہے فنا ہیں۔عاقس *دِ تفکر شخص کے نز* دیک عمر کی کمی مازماد میں فرق نہیں ہے۔ اگرمرگ وطن ومملکت کی آسو د گی ونز تی کی را ہ میں جا د ت ہو ا نسی موت د حقیقت زندگی مهاو دانی ہے جس میں مرحوم کی خوبیوں اور خدمتوں کا ذکرخیر فلق میں پہشہرجا ری ہے۔

آب کے عدہ جذبات اور مفرط علاقرمندی برجس سے آب نے مجھے بادشاہی

کے لئے برگزیدہ کیا اظہارتشکر کرتا ہوں۔ ہیں اپن حیثیت کو آپ مت کے صحیح خادم اور فدا کارکی منز لت سے زیا دہ نہیں جاتا اور تو فیق ابنی سے میددار ہوں کہ ہللحضرت قازی محمد تا درمثاہ شہیدافغانسے تا ن کےمصلح دخیراندسینس بادمتناه کی نصائح کے مطابق آپ ایسا قرام دارالشوریے، کا بینیہ وزرا، مامورین صادح ملکی ونظامی اورا فرا دعسکری کے تعا دن ہے مملکت کے مسافع مالیہ کے متحقیق کے موافق اہم خدمات بحالاؤں اور آپ ملت کے فکروعمل کے اتحا دیے اس مملکت کو جوببرحیث مزید صلح در قی کی محتاج سنے بھائل و تعالی کے بلنداجا برسینجاؤں۔ آخر میں رجا کرتا ہوں کہ نفنس خدا وندی بھارے سٹامل حال ہوتا کڑلکت اور وطن کی خدمات عالیہ کے سرانجام دینے میں کامیا بی حاسل کریں۔ علمحضرت محدظا مرمثنا وليفي لميني مخترم تجاسردا رئير بإنتم خار) كوارسرنوصدر عظم مقرر فرمایا ا درانهو ب نے سابعتہ دزراہی کی منظوری یے کر ہیں از مبین جدی<sup>و</sup> سرگری سے امور محلکت کوجاری دکھا جسیاکہ اس فرمان مبارک سے ہدامیت ہوئی۔ ہ کاری جدید حکومت کا طرز گل مشرع تعلیر کے مقررات در ترویج دین مجاری کے مطابق علیمفریت شهیدمسرے دالدمرحوم کے طربق رفتارے موافق ہے۔ اسی اس سر به اری عزیز مملکت اسانی مین هذا تعالی کی مد و سی مسب امور جب ماینرر موں گے، اورای طرح ام رخارجہ کی سیا مرت است علیم ید کی سلانٹ کے معابل<sup>ہ</sup>



# کے مطابق حسب سابق ا دامر کرے گی ۔

### لحثر فطاسر

علی منازی محدنا در مثاه کی شها دث کے جالیسویں دن سلمانوں کی تم کے مطابق ملامخانه مي مجيروزرا اركان واعيان مملكت حاصر بوستة اورشه يدسعيدكي ر و ح برِفتوح برِ فاتحه راه هی گئی۔مسر دافرین محدخاں وزبرِخارجہ،مولوی ففنل ہیں رکن جمعیت العلما ، گل احمدخان رئیس بلد سے ، احمدعلی خال مین وزارت حزبیر، حنییفا النّد خان عضوائمن ادبی، یا دشاه گل خان ترنگ زائی و عضرت نورالمشائخ وغیرسم نے لینے لینے دائرے اور صلفے کی طرف ہے و کا لئے تقریریں کہیں جن میں با دمشاہ غازی ہید كى حسنات واحسانات كے سائھ ان كے برا دران ذلينان كى خدمات وهنايات كالهمى اعتراف محقا اور عللحضرت محدظا مرمت وكي سلطنت كومهم مراحم قرار ديا تصاح ملت كے زخمی داوں بر رکھی گئی ہے۔ سردار محد ہاشم خال صدر اعظم نے ال كے جواب میں ایک حالیٰطق فرما ہی حس میں با دمتنا ہ مبرورو مفور پر دعائے بعد ملت کی قدر اس كاشكر سرا داكميا ا در عالمحضرت محدظا برشاه سب تبلهٔ مردم كفش قدم بريمسلك قائم رکھنے کی قد قع کے ما تھا پنی مزید مساعی ا در نیز ملت کی متحدہ کو ششر سکے لئے توفیق ایر دی کی تمنا طاہر کی ۔

جالندهمر كىبستيوں كے افغانوں نے بھی جگنجيتا فغان كلب" ميں جمع ہوكر

جہلم کی رسم برغم اداکی جس میں مصنف کتاب بذائے تقریباً اسس کا خلاصہ ہی بہان کر دیا۔ اس پر جدید ابواب و فصول کی خسسز و نی جبھی ہوسکتی ہے کہ ہللحفرت محدظا ہر شاہ خلف رست میں کہرکہ کے دکھا تیں جس کا بقیمین ان سے ان کے اعلام کرام سے اور باقی اکا بروہ نسرا دملت سے ہے توجعلنا کھرخلاعد۔ فی اکا دخ میں بعد ہدے دنسطر کہیت تعہدون یہ



پہیا ایک نظم درج ہو تھی ہے جوعام ار د دخوان قارئین تھی تھے سکیں گے گریویس برمنی سے افغان سفیر نے جوعزااشعار <u>اکھ</u>ا ورحیں در دا درعذاب وعذر دست الیم سے کے اس سے متا تز ہرکر ان کا نقل کرنا بھی مناسب مجھاگیا تاکہ فارسی وا ن اصحاب اقلاً به تقدير أرسكيس كرهاندان عبيل حكومت كينسوبين ميسردارعبادارول خال جيسے تعليف خيال متناعرا ورصالح الافكار خدام موجو دہيں جو نبصرف اپنی نجابت بلك فضيلت كيسبب مندوستان كي جنرل ونسليث سيجرمني كي : زارت مني ري پر مامور بوتے ہیں۔ ان کا کلام بے اختیا را نرا نبوہ اندو ہ اور بے ساختہ تبر کیے و

دعائے برہا سے اور کے

محشر البنگ است مینای مسایجاددل و صاعقه باراست دوریخ برسب یادول مرواتش باراسم برزمين داغ رست نه جست بافوار وخل ميزندنسرما ددل از د پان زخم پرڅول جسکراً میر مگوسشس په حرس موز کهاب مبل ماست د دل (یاره های تحن دل امروز نذراتش مرت به رسشهمت از قد ضبط د نوحهٔ ماسرکتش بمست) ريخيت واغ عالم منسه وزكه واين طرح كداز 💠 ول مقطر م حيكداز ديده اسم امروز باز أبيت رأتش سيال شك بلال م دراياع للدرمز و داغ صبيا ع الحاز شعب لمه مصلیب در اوح ول خط آمال را ۴۰۰ سوختن زحد گوسشت ای کرد کا رسیه نیاز رسیکل دهمت سننده از دست غداری شهیه به دست کفرو فدر دعصیان نا کجابب نگررسید) ای دلازس داغ با بدتا قبیامت سوختن 🖟 درنسه برای میکرمدی و د بانت سوختن مصلح منسکر حجان وترسیا می افکار ہیریہ جسر در تدن سمی کردن بر دیا نست سوختن لنگرعسنزم متین او دو تدبرانسدی ۴ درغم آن شهسوار باشهامت سوفتن ر ککشن آمال ملت باز ماتم خانه سند اله سآنش داغ حکرجار وب این ویرانه شد) نوحه اكتش با بد بخط فرنسسه در دلها نوشت 4 باما د د دراه اسم التميس نوشت بایدای عنوان بخون داغ بوست نده دقم ۴۰۰ یا که با دو د د ماغ مردم دا نا نوشت با د بان رخم دل خراندن سبشین ایل دل 🖟 با سسیای سواترسیسره روز بهانوشت (بسیرق فخر وطن معسکوس ہے گوید بما ﴿ ﴿ خَاكَ مَرْتُقِ لِودِ تَاحِیتِ بَارِجِ البِشْیا ﴾ بسکل صدق و دیانت بکرعست منیس بد روح انصافت ومروت نا نادار معانین ش شهب الكراز وست خبانت أه أه به باني تعربت وحس مي احكام دين قالب اخلاق بنسن مدرن عز ومشرف مد الكورزد بعديبية بن قرن عصر رامث دين

( گر حگرا زحیثم مبره ن ریزدا بی مت روات ۴ سینچ رفت از فرق ما آن برائیز ارتیا خما آ<sup>ت</sup>) تحفرصدق وصفارا بردنز وكمبسديا ٠٠ شدمزين سيناش با" المر" بزسيم وفي عسكراً سا اوبميدان صدافت جال باد به بارباراً ل انتهالين فضل ابت ازا بندا ان شبيداكبرد لدير" محد كمبسئل مت به سرخ روزي أنجن رفست بدر كاه خدا وصدقه آن روح پاک وسینهٔ بیکپیناش به روزی ملت بنو د آن مقصد دیر بنیراش ) میک قدم سیردن نرفت از سنت خیاهیشر به او بقرن جار د و از عصراول کردسسر ر درځ د حدرت در نها د ملت نغان ميد ٠٠٠ بيرو برنام رو د بانځ کشت چون شيروتسکر روفىت از دلهاتنغررا بلطفت ومحمث به باعدت توحيدا كحار يددمننيد باليسر ( وا در ایفا حسرتا آن صلح کل زومت فرت به تیرفارت فیرشین ناکسیال زمت فیت) الله كالمتناسخيت تبيره را ازائفز ملت ببتيست ﴿ وزبائ اعتلا برقاميت باعزم زبيست ننگ وناموس وطن را دا دازخجلت نتي<sup>مه</sup> + بهرتعمير تمدن اومسيال برسبط سيست ا تکه زنجیراسارت را بفورت باره کرد 🔒 دروطن برنه بیا دسترسینا 'نهما داوازنست (نَحْل زهمت يا مِينَ باراً ور د بعد از مردنش وطن شدهاس جال کندنش ) حيف رُسَّغُوش وطن الم روملت سما ذُرث ﴿ ارْفضاي اسحان طاك ماشه سبسا زرفت بهرِيشُولِيّ معارف با دل پر آرز و ﴿ ازْرَجُ كُردَةُ الْوَشْ بَسْنَقْت بازرفت ارتشام را كه فوا پرگفت ورسشه رخواسب الله كيك فرسشت كشته شدر كيارس

(بوداندرزتدگی اومن ه باتد سبیه ما 🚓 این زمان بعد وفات اومرتز مهت مپریا) حمد دلالله که از و ماندست فرزندجوال به مست باعزم متیں اور بماں جادہ رسال مَّاجِ ا فنال برمسَّ سَنَابَ. ه بإ دا تا ابد ﴿ مَم بَكَام او بُكُر د دُكُر دِسْسُ مِفِت آسِ ال دست مجیت دا دران روجها فهستار دون به زانکه دا ده امتحانها بار یا اس و و د مان (روح تّادرٌ ور وج وامي جوال پاينده آست به ساكرٌ ظاهرٌ زنده باستُدٌ نادرٌ ما زنده آت) بريمرشش تابنده بإ دا گومبرصدق وصفا ، متمتش اندر وطن معب رقصرارنقت ا زنزلزل ما مبارسشن تقامت راگزند به ب ورس تطعیف خدا با دا براه عمت لا نبيرتا بهنده اندرملت بمسلام باديه الشظامير ما راخب إن كن تو فخ البشيا ( دست و بازونسِ نجاراعتْلا گردِنده بادیه ظاهرِشْ رُمَشِده ویم ماطنشْ تا مبنده با د ) اخترا فغال بعمرشن سميسد اعظم شوديه قعرام بدعد وسينس تاابد ترسبهم شود عسكروملت بزريسيا بياش منصور باديد شوكت اجلال فغال ببي ازين محكمتنود نورعصرا دلیں دعصسب دی فلاہر شود 🖈 ارتقا معنوی باعت یا عرضه مثور ز ماجهان باست. مبادا در ترقیق قصور به روح اسلام و تمدن کرده و رفاهر ظهور)

# J A

صدق وصفامے اقتقاے اس كتاب كوشيكش كرام و راست شخص ك

- ا مه حس منے مومن ومسل ان اور دیگرا دیان وانسا ب کے منسوبین کے ساتھ دلی الفت اورسین معاملت کواپٹانٹیوہ وشعار بناستے رکھا ہو ۔
- ۲ جس نے ہندور شنان سے اس لئے مراجعت کی ہو کہ وطن مالوٹ میں تہنچ کر حتی الو سے اس کی خالصانہ خدمات کے لائے ۔۔
- سے۔ جس نے متعد دبا دشاہیں میں اپنی تیشیت کے مطابن بلکہ اس سے بڑھکر ملت کی فرز فاہی کا دم مجرستے اس کی ترقیات میں ک<sup>رشش</sup>یس کی ہوں -
- مم ۔ جس سنے با وصف ملکدار سرے کے اکتساب ملال کے معمولی ذریعے کو عار نسم میکردیا نت ابانت اور محنت سے کام کیا ہو۔
- ه جس نے دکانداری کرتے تنو را شخاص کی حبت ہیں رہ کرعالی ہمت ہماج بین کی معاونت اور راہنیا ٹی میں حصہ لیا ہو -
- ۷ سجس نے اجبا در نقائے سائھ بے اتہا و فا داری کا سلوک کرتے مرگ دمسا فرت ہیں تھی ان کے حقوق ادا کتے ہوں۔
- م جس نے مامور میت بلد میرسی جب اس کے مسر والا مال ہو رہے ۔ تقریر وقت باکہ یہ تھے تک کو ہاتھ نہ لگا کرخوش خدا کو فوش کہا ہو ۔
- ٨ حب سف عالم فاضل نهو كركشخانه عموى وبذرب محافل ادر مجامسس خيريير كي عردًا في اونيهي مها في

کی تجادیز متراتر پیش کی ہوں۔

 جس نے چوردں کے راج میں شرخاد صلحاکی در پر دہ دستگیری کے مطاوہ ۱۰ ن کے یا تقوں خلاصی کی چیپ چاپ اورست تقیافہ تدمیریں کی ہوں۔

۱۰ - جس نے تجلس امدا دیئہ ملیر کی بنا ڈال کراس کے رئیس کی منزلت ہیں جکو مدینہ منجی کی پہلی خرمت مجا ہورت سے ایفالی ہو۔

۱۱ - سجس سنے زیادہ مشاہر سے سے گذر کرایشار سکے طرر پر کم تنوّاء پریتیم خانۂ نا دری کا بشدا کی اور اجرائی کار دوبارسرانجام دیا ہو۔

۱۲ - حس سفها دیز د فلط قبهیول ورمزاحتوں سکته اپنی رومتن روش ادراہل حکومت کی عقیدتین کی کوکھی ہاتھ ہے نہ دیا ہو۔

سران میمن سنه با دیو دعجران کسارهٔ ایوشی اورگمنامی کے بلنسطرت هٔ ازی تبسیدا دربرا دران شایا نه سنه فذیرشدنای کا فیزه صل کرامیا ہو۔

مهم ۱ سه جس مشاهد و در د دالم <mark>میس کنی دن ماه کی خی</mark>ها دنت پرغمی و خصر کس کر در د دالم **میس کنی دن مات** نیزامیپ تزامیپ کرگذار سسته مهور به

ے اس بھی سنے سنے کی مت بدست متحدہ کے سابقہ دہلن کی ہزید ترتی سکے سلتے جدید بادم**ت ہی** سکتے قیام بیشنگر سے سائ<sup>ے ہی</sup> دندمت کا بیش از بیش عزم کی ہو۔

میری موه گیره برانه میرهای ست سه بس کی نصر برمیرست و ل کے آگینیز میں قرمے امی<sup>تام</sup> عور خابیر زر فرمیان مرم دیجهای مو



چوکرمیری کمآبوں پیعنی فورغوض اشخاص سنے سخت کمترچینی کی ہے اور کچے ہے جرادگ افغانستان کے واقعات بریجارائے زنی کرتے دہتے ہیں اسلنے مناسب ہے کہ ان کی صلاح وسیج کے لئے جوا مب ویاجائے: -

یہاں پروا فقد بھی بتان مناسب ہے کوافعانت ناسے محلی حالات سے بیخری سس طع مضرت کا موجب ہوتی ہے جب بجہ سقاتحت پر متھان محقا تو بیشا در کا رہستہ بند ہونے سے اخبارات کا بل ہیں بہنچ نہیں سکتے تنے مگر بجہ سقاکا دزیر خارجہ کمی خفیہ قاصد کے ذریعے بھی کوئی اخبار ہند دستان سے طلب کر لیتا۔ ایک پہنے میں بجیس تفاکو منظم کا لیاں دی گئی تھیں کہنے دگا

کہ ان کی ہطاع امیر صاحب کو ہم جائے قوانتقام میں کا بل کے بارنج سوہند دستانیوں ہیں سے

ایک کو زندہ نہ تھجو شے۔ اس کی تھوڑی کی تصدین یوں ہوتی ہے کہ ایک بہاجر نے سقوی دربار ہیں
عومن کی کہ ہندوستان کے اخبار دن ہیں آپ کے برخلاف مضامیں شائع ہوتے ہیں مجھے اجازت

دی جائے کہ ان کی تر دیکر دں جواب الا کہ اگر ہند دستان کے لوگ مجھے برا کہتے ہیں تو تم بھی وہیں
مراستے دارہے ہواسک تھیں قید میں جوالا جاتا ہے سب بہاجر دن بر ہی حکم صا در ہوگی ابھن تو تم بھی دہیا
بروفت مطلع ہونے سے بھاگ سکے اکثر دورہ فذاب سے اثنا میں نیوسس رہے اور مارے جاتے
بروفت مطلع ہونے داورہ اس موقع برنتے یا کران کو رہا نہ کرتے۔

اب ذراغور فرہائیے کہ بجہ مقاکی مذرت سے اسے تو کوئی نقصان بہتے ہیں سکتا تھا اور
بہت افلب تھا کہ ہند وستانی ثباہ ہوئے گرسقوی در برخارجہ ہند وستان میں کبھی فرادرہ
جبکا تھا اسلتے اہل ہند کے سانھ ہمر دی نے اسے اس برجے کوا ممر کے سامنے بیش کرنے
سے باز رکھا جن دنوں اخباروں میں بجہ سقا کی بری طرح خبر ل جاتی تھی ۔ کا بل میں ہند وستانیوں
کے لئے بڑے اند لینے کا سامنا تھا۔ بیچارے ہے سے بھرتے تھے کہ اس اخباری بچوکی اطلاع
کے ساتھ ہی سینکڑوں کا خون ہو جائیگا۔

اسی محے مطابق انگریزوں کی نسبت فقند اندازی محین لات کا افہار کا بل میں اہل ہندکے معترفتہ پر اکرتا تھا۔ سناجا تا تھا کہ برطانوی سفارت ان کو طیاروں میں ہٹھا کم خطرات سے کالنے محصے لئے تیار نہیں ہے جب ان کے بھائی ہندوستان میں ان کے خلاف زمراگل رہے ہیں یہ توظاہر تھا کہ اگر بعض ہندی ہم درجیا کہ آمادہ ہوئے مقط امان المذرخان کی طرفداری ہی قند رحص را کہ ہمنے تو خود و جوحشران کا موتا بدہ ہی تھا۔ بہتے کا بل میں بجہر سقا اس کے دو سرے ہموطفوں کو موت کے بہتے کا بل میں بجہر سقا اس کے دو سرے ہموطفوں کو موت کے کھا طا آمار دیتا ۔ بیشیک مرگ سے فرزا مردا بھی تہر سے کم ایکن مرگ سے دو سرے مسلمان تو بلاک تنہیں ہوئے اور آیا اس میں ہسلمان کا بھی کچھ فائدہ ہے میا سرامسر فقصا بن ہے ۔ بیتین امرہ کے کہندوستان والنظیراک دو سرے ملک میں افغانوں کے تعلیم بھی تا بہت ہیں ہوسکتے تھے کیونکہ می تحصیب و رمضا می تصوصیات تھائی ہیں۔ بھر فوجی معرکوں میں افغانوں کے تعلیم میں لوانا یا اول کا دشوار ہے۔

اسی طرح سندوستان کے اخبارات افغال شان کے معتقی موافق یا مخالف تکو میروں سے
تاریخی تفسی کے علادہ اس ملک کوفائدہ یا صرفیہیں بہنچا سکتے جیسا کہ امان الشخصاں کی جایت اور بجیہ
سقا کی علادت کے ملکا رمضا میں سے بائیر تبوت کو بہنچ جبکا ہے۔ کہذا محد نادرخاں نے بنی تنجاعتوں
اور قریانیوں سے کا بل نتح کیا اوران کے ایشار واستقامت کا افر ملت پراتنا پڑا کہ بادستا ہی کے
اور قریانیوں سے کا بل نتح کیا اوران کے ایشار واستقامت کا افر ملت پراتنا پڑا کہ بادستا ہی کے
اور قریانیوں عمل میں مندوستانیوں کا کوئی وظی نہیں۔

جب مجدنا درخاں جیسے تر لین خلیق مونزا در بہا درخص پر بہد درستان ہیں وہ تعرضات
ہوتے رہے ہیں جن کو افغالت تمان ہیں ان کے دشمن بھی نہیں مائے تو شجھے بھین مقالہ ہو خدا سے
ہوئے رہے ہیں جن کو افغالت کا کھا ظائد کریں اور بے تحقیق خبروں سے اپنے جریدوں کے صفحے بھریں وہ جھے
کہ چھوڑ کے تکے خصوصاً جب ان سے مختلف رائے اور منعائز مقصد کی کتاب فیتر کروں لیتی اما ای الدفال
کے خلات جمہ زنی کی جزات کروں - ایک وقت تھا کہ انہی اما ن اللہ فال کی کتاب ہیں جو میں سف

اشهار الکھھے تھے اس برکس نے اعتراض کیا تھا اور سخت الفاظ میں قدیب گیری کی تھی۔ اوراب اسکے

بارے میں ابرا دہونا ہے کہ ان سکے مسامنے خاقانی افوری اور فیاسری کے قصا مُر نفر سے گرعائے ہیں

عیسب بیان اسجا الرجال کے فن میں جولانی بچائے ہوئے۔ بیان کرنے ہیں کہ تعفی اور سسسے

بڑے بڑے ہیں کہ نہ نہے سکے فو بجر مجم عاجز کی کیا مجال تھی کہ اوگوں کی زبان درازی سے جھورٹ سکتا

علیات تو اسامان الرجال کے نویو مجم ہے عاجز کی کیا مجال تھی کہ اوگوں کی زبان درازی سے جھورٹ سکتا

گرمیریت وانح جیات برتذگره کرتے دیتے ذما افعدا دندست کام بینا بیاستے تھا۔ انھوں نے وہ باتیں حدت کر دی ہیں جومیری زا دی اور سجالی برد لالت کرتی تھیں اسلیم بجوراً میں خو دانھیں درج کرتا ہو اور حدید کراف خانستان میں تیتی اور واقعت کاراشخاص مجھ بر مگر۔ جیلے نماتی اور زما خرسازی کا الزام نہیں دکا سکتے ہنروست ن میں جالندھراور مل گڑیھ کے اصحاب مولتے راستہازی و لیری اور

حقگو لی کے اور کو لی گذا ، نیجہ برنہیں وهر سکتے سے

گرفتار صدق را نام گند مے نهمند ، و مقال ماہیج نیست جر کن واندوختن جالدند بھر کیے سکول میں لڑکین کی بہا دری سے ناسینے پاس پین قبض رکھتا جس کی ہلاج پر قصانب بار ہماری جاعت میں آگھ ساا در شخصے کو لؤالی اور کہتے ہی میں جانا پڑا۔ یہ دلا در ادخصلت علی گڈ کالی میں کہا ہم اور برد فعیسروں کے سامنے میری صاحت گوئی میں نج بہرتی ۔ جاریا کی سال کے عرصے میں دہاں بلافود ن خطر سفر و حضر میں میدان ورزش اور انجی الفرحان کے دوروں میں اسٹر عضا توسٹر ایک دافی موا۔ جب میں کا بڑے بورڈنگ ہوس میں سب براکٹرا در سکول میں ماسٹر عضا توسٹر ایک دافی موا۔ طلب کی ب

تى مجمك مى ئے ان كاميا تھ ويا - يرك 194كا ھا دخر ہنے - ميں نے انگريزي ارد وادرفاري إِي

امی کے متعلق میفلٹ کھیے۔ ایک کمینی مقرر ہوئی جس کے پریزیان طرعنی امام تھے۔ اس میں مجھے طلب کیا گیا۔ سرطی امام نے فرما یا کہ میں نے ایسا راست گوا در داما ورجوان اب کرنیہیں دیکھوا نیم سرفیصلہ ہوا کہ برد فعیسروں میں سے مسٹر مباؤن اورطلبہ کی طرف سے مجھے کا رج چھوٹ نے پڑجور کیا جائے۔ میرا پی خوامتی ایک مستقیم جنمیت کھتا ہے جسے اسی کھا فاسے مخالفوں نے شاید کو کرنا چاہا ہے۔

سوانح عمری میں میرے بزرگرد کا بھی ذکر کیا ہے۔ مگر حقیقی اموراس با سے میں شروک کئے گئے گئے میں جالمند حصر میں افا خذار و معیوں کے فرمانے سے آبا دہیں - بابر کے عہد میں شہر سکے محلا آخذاریں ایک سنخص بیدا ہوا حس کے اقربا کانسگرام میں بھی رہتے تھے جو وز ریر ستان کا بڑا قصب ہے - اس کانام باز میر سکین بیرروشن محقا جس نے اکبر کو خاصب قرار دے کر سرحدات میں افغانی بادشاہی کا اعلان کی اس کے فرز ندوں سکے سانقہ بعد میں مخلوں کی اطامتیاں جاری رہیں جن میں زین خاں او فرد ال اور دیگیر بڑے سروا رہی بیسی ہزار سے بیا ہ کے کام آئے ۔ ہمارے آبا واجدا واقتدار و احتساب ارشا ہنشا ہی سروا رہی بیسی ہزار سے عادی ہوتے قربا مزاحمت تاری ہوجاتے ۔

ہمارے ایک بزرگ کو اور نگ زیب نے اپنے درباریس مدوکیا۔ انھوں نے برجاب دیا کہ میں عباد ت خواں ہے برجاب دیا کہ میں عباد ت خوامین مشخول ہمیں۔ اس کی بارگاہ کو جھبوٹو کر بندے کے درباریس حافز نہیں ہوسکتا۔ اور نگ زیب نے اپنے فرمان میں جو ہمارے باس موج دہے۔ خوشو دی سے اس حق کو کی کو مرقز م کیآ برزگ میاں شیخ دروین تھے جن کے نام بر بھاری برطی میں تی بادہے۔ ہمارے ایک اور بزرگ شاہ قاسم سیما فی مناوں کی قید میں قامت ہوئے گرا پنے طریعے برشابت قدم رہے ہماری قوم جا المذوم میں تو ت ہوئے گرا پنے طریعے برشابت قدم رہے ہماری قوم جا المذوم میں تجارت بھیتے ہرگا ہوں سے بھی کے قافلے مندور سیمان اور وسطا ایشیا ہیں

پیگر لگائے تھے۔ ساعة ہی ہم میں مذہ بیٹیوا بھی مقے اور مغلوں کے دربار میں بھن چزر مزاری ن صب

پر بھی مقرر ستھے۔ اب ہا داکام بیٹیز نیپنداری ہے اور کمچھ لوگ سرکاری ہدوں کو بھی اشغال کے ہمئے

ہیں گرہم میں الیہ مشال کوئی نہیں جب پر خوش کہ کسنگی اور دور نگی عائد ہو سکے خصوص شبھے قبہ لو لوگ

ہمچانے ہیں اس ہے بہت و درجانے ہیں فقال کیونٹ فی گھر ہے ہو اور قبہ کر گھر ہے ہو گارا میں ان میں میں اس سے بہت و درجانے ہیں فقال کیونٹ کے ماد دا دخال سے باحث کرتے ہو کوگالیا جہا اور اور ان میں ان کی قابلیت سے متا فر ہو کر کہا کہ آپ میری ملاز ہرت کرایس کے دوران میں ان کی قابلیت سے متا فر ہو کر کہا کہ آپ میری ملاز ہرت کرایس ۔ جو اب دیا کہ ہمان کے ساف میہ برس کو کا ادا دہ مناسب نہیں۔ میں از اور خص ہوں اور آپ کا کرایس وی کوئی کہ ان کہ ساف کی کیونٹ کے دوران میں ہوں ۔ آپ چاہتے ہیں کہ شخصابی نوکر بنا کراس عزت سے کھروم کریں جو اب شخص میں ان کہ میں ان کی ملاز مست کی خوام ش بہی کہ کہا دوران کی کوئرک کرے دہ میں جسے باپ کا بطا اور ایس بردگوں کی اول و شنز ل نہیں کرسٹ کوئی اور آزادی کوئرک کرے دہ وض خت ہا کہا وہ اسے باکہ کہا اور ایس بردگوں کی اول و شنز ل نہیں کرسٹ کوئی اور آزادی کوئرک کرے دہ وض خت ہا در بھی ہوں نے اسکے ساقہ نسوب کی ہے ۔

پیمرانعوں نے نود ہی اعترا ن کیاہے کہ میں نے آئیں جان ٹاران ہسلام کے قیام میں حصلها اور بستور بہتی د تبعور بیت بیندی کی وجہ سے ارک میں گیار ہ سمال اسارت وصبی کی سختیا تھیلیں آگر ممیرا ہما مقصود اقتدار کی بہت شا در مہر بانی سلطنت کی عبو دست ہوتا تو امیر جلسیب الشدخاں کو تبوعت صفات دحسنات قرار دے کر کیوں رہائی نہ جا ہے تاکہ ہما ہے تبدیر جسلان طبی اور صبر و شبات کا مجتنب را دی کے کوئی مفید الزنر فراصال کی کمی اور مسال کی کھیا اور صبر و شبات کا مجتنب را دی کے کوئی مفید الزنر فراصال کی کمی اور مسال کی کھیا دو معدا تب بین مقام مور فرق پر مسر فرا نہ وصور اللہ میں مقام مور فرق پر مسر فرا نہ

سرسکتی ہے۔

معترض بهتے بین کہ امان استخال نے زندان بلاکے دردا وے کو ایسے اور تولوگہ جکومت

سابق کے خلا ن سازش کی علت میں ماخ ذصفے ان کے اعمال پرخوعفو کھینے دیا ۔ اگر جارے اعمال

برے بحق تو ہم خود ان سے تا تب ہو کر حکومت گذشتہ ہی کے ذریعے معقو ہوجائے گرہم جان نتاری کہ اسلام سے کیونکر تو ہر کرنے ایک اسلامی طک کی جملاح سے کیسے درمت بر دار ہوئے ۔ امان انتہ معال سنے بھیں آزاد کر دیا کی خمرہ و ہا ری علب کو مصنحی ان طمت کی جمیسیت سمجھتے تھے گراخوں سنے ہمیں مواحث نہیں کہا کہ یونکہ و مہاری کی نام روز ہوئے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ہمیں مواحث بین مواحث نہیں مواحث بھی ان کی صفور درت بڑتی ۔ بعد میں معلوم ہوا کہ ہماری رہائی ہوئی کیونکہ دو ملک میں جمل خوابی کی شہرت چاہتے تھے ۔ اگر ہماری رہائی ہوئی ہوئی کیونکہ دو ملک میں جمل و قبیر کا موجب ہوئے نفی ان کومزا دیتے ہوئی ان کومزا دیتے ہوئی عہدوں برممتانہ ہوئے دیتے ان کومزا دیتے ہوئی کو میں ان کی معمود و برممتانہ ہوئی سے ۔

کپیم سکھتے ہیں کہ ان گرفت ران بلامیں سے جن لوگوں کو لباس ہوش و خروسے آرا ستر باپیا ہیں اعلیٰ مناصب دیتے۔ انھی لوگوں ہیں مجھسیین خاں بھی تقصیح خیس اما ن اندخاں نے از راہ محارف پر دری رئیس تدریسیات کا منصب عالی بخشا - میں تولبشری کمز دری کے سبب بہت فوش ہوائیں کہ سرویفی سن نے مجھے ہوش وخر د کا جامر بہنایا ور ریاست تدریسیات پر مرب تقر کو امان انشاخاں کی معارف بروری بنایا گر مجھے معلم نہیں تھا کہ آگے عبلکر مفلوت جھی سینگے اوران القائب مجھے خطاب محمد مرس وخر درکے مخت منانی ہیں ۔

تحجر كيت بين كدمبري بهن كومكتبينونانه كي تيليسه كاجهده ملاكويا برا مان التدخال كي عناميت بقي م بقي

امریری قاکہ کمتب سنورات بیں معلات کافی نہیں تھیں۔ بہت کوسٹن کی گئی گر سند و بستان سے دستیاب نہ ہوئیں۔ نہوں تھی۔ امان النہ خال نے ۔ نہجے ایک دن العند دیا کہ تم اپنے ترشوارہ اور احباب ہیں سے کسی کو کمی صطلب نہیں کر لیتے ۔ چونکہ خام میت کوسی اپنے خاندان سکے لئے مقام سمجھ اعتمالی سلئے نہ حریا ایک بوئائر با مقام سمجھ اعتمالی سلئے نہ حریا ایک برائیں کو کا بل میں بلالیا جن میں سے ایک تونائر با میرہ ہمتی دوسری معلمہ ۔ بدیرہ امان المنہ خال کی سک س تھی جو کہمی کمت بیں نہیں بڑھی اس میت خال ہے اور نہیں اس سے کھرسی رہتی اور کھمی فیمین دو ہیسنے کے بعد میری بہن کے پاس آ بیمٹی ۔ مفت تخال ہے اور نہیں کے پاس آ بیمٹی ۔ مفت تخال ہے اور نہیں کے پاس آ بیمٹی ۔ مفت تخال ہے اور نہیں کے باس آ بیمٹی ۔ مفت تخال ہے اور نہیں کے باس آ بیمٹی ۔ مفت تخال ہے اور نہیں کے باس آ بیمٹی ۔ مفت تخال ہے اور نہیں کے باس آ بیمٹی ۔ مفت تخال ہے اور نہیں کے باس آ بیمٹی ۔ میم سب خاموشی سے خارمت کرتے اور کھمی لارچے کا اظہار ہم سے نہوا۔ اب بریت کی وجہ سے ناچار بر با ہیں لکھنی رہیں ۔

یہ احسان بھی امان اللہ خال کی طرحت سے بیری گردن پر بارکرتے ہیں کہ تمیرے فرزند کو مقول دفیقہ دے کر تعلیم جا کی گردن کی معیا۔ میں اپنی کتاب انقلاب افغانستان میں اکم جیکا ہول کہ ان اور کو ان کا بیٹیا فرانس ہول کہ ان اور کہ ان اور کھ نادر خال کی رائے کے برخلاف ہوا تھا۔ ان کا بیٹیا فرانس میں ادر میرا بیٹی بر تمنی میں فوت ہوکر امان انتخاص کو اپنی عربی شرکت کیے ۔ میں رحمیت افغان تھا اور جیسا کہ ادر رعایا کے اور کے اور کی استخام می کو کئی انتظام ہی شرکا کہ در مایا کہ کہ کہ کئی انتظام ہی شرکا کہ در مایا کہ اور کی احتیال میں المیں اعلی تعلیم کا کو کئی انتظام ہی شرکا کہ در مایا کے اور کی جاعلی میں المیں حق مدب با میررد اندکر دیے گئے۔ مجھ مرکو کئی تھے میں المعالی نہیں ہوا تھا۔

میں تھا تو تئیں تارالیات گرا مان اللہ خاں ہر کام میں مداخلت کرتے اورا ہل کارکو کام ہی نہاں کرنے ویت تھتے ۔ بیچوٹے لڑک یور پ جمنع دہے تک حالا مکر ترک کا تجربہ تھا کہ اس عربی پلیم جاکہ لیظے دیں و وطنیت کے لوازم سے عاری دائیس آتے تھے۔ مجرطرفہ میکر جال پاشا بھس افغالول کو خارج میں عزام کرناچاہتا تھا۔ میں نے اس پرا در دیگرامور پراحتجاری کیا لوجال پاشانے کہا کہ جب تعصار سے مفکور سے بیٹل نہیں ہوتا تو کھوں ہست مفاہش کر دو ۔ می نا درخاں غازی نے جب کمت بائی تائی جوں مگر عالمحضرت منظوز مہیں فرمانے ۔ اب تم مفاہش کر دو ۔ می نا درخاں غازی نے جب کمت بائی تائی کیا تو اس کے نہ تظام کے لیے ایک مجلس منعقد کی وزیر معارف کے مرافقوا کی مسینے پر تمری سخت بحث بیش آئی تو میں نے بھیر ہمستعفا کا ذکر کیا اور کہا کہ ام چوبیب الشرخاں سنے تو میرسے پاؤں بیں تو ہے کی بیٹویاں ڈالی تھیں امان الشرخاں نے بھی جکور کھا ہے ور نہ میں بہاں ایک دقیقہ کیا ایک تانیہ بھی ٹھیرتا تو سحف نے بیٹویٹ ہوتا ۔

امان المتٰدخان نے دہی شعاد خوت و آزادی کا علان کیا گراسی تعمیل میں کوئائی کی یا قسداً آذافل برتاً محد نا درخان نے دہی شعاد خوت بیار کیا جو قول اور قوہ سے فعل و عمل میں آسکے - افغان تا ابلیں المبیت کم ہیں جو پخشہ معنوی اور تیجر بہ کاری سے جسلاح ملت کے عظیم انشان کام کوسر آنج ہم کاری سے جسلاح ملت کے عظیم انشان کام کوسر آنج ہم کاری سے جسلام بیان اور دیگیرا عیابی ملت جن کو قوم ہیں ربوخ اور منز لت حال در ربوعی ہیں جن کو لوجو ان ملک میں نا افذکر اور جا ہے ہیں جسسے دو ان خیالات سے بالکل دور بوطرے ہیں جن کو لوجو ان ملک میں نا افذکر اور جا ہے ہیں جسسے میں مارو کر کے بطور مثال میں سند میٹی میز زاور مقدر الشخاص کی تو یا انکار کی جاستے - اگران کو جاس میں اسکے حرمیت اور کیا ہوں کہ بیار میں ہم اسکے میں میرو کر کے بطور مثال میں سند میں گردیا جا ہے گرا کیا نرمیت اس کے منافی میں اور شیار نرمیش بادر شیار نرمیش بادر شیار نرمیش بادر شیار نرمیش کو لوجو سے نہ دوسے یہ کو لوجو سے نہ دوست نہ دوست نہ دوست نہ دوسے یہ کو لوجو سے نہ دوست نے دوست نہ دوست نے دوست نہ دوست نہ دوست نہ دوست نا دوست نہ دوست نو دوست نے دوست نہ دوست نہ دوست نہ دوست نہ دوست نے دوست نے دوست نے دوست نے دوست نے دوست نہ دوست نو دوست نواز دوست نے دوست نے دوست نواز دوست نے دوست نواز دوست نے دوست نواز دوست نے دوست نے دوست نواز دوست نے دوست نواز دوست نواز دوست نے دوست نواز د

دومری طون جوان بلند پرداز بغیرطیاره دانی بهارت کے اسمان میں افرناچاہے ہیں تاکہ باہر
فنون طل سے بھی او نیجے ہوجائیں بھنے کے بل گرکہ تھوٹوا سا لہودگا کر شہید دن ہیں داخل ہونا چاہتے ہیں
حکومت کے خار بی تعلقات پڑھیب گیری کرتے ہیں کہ منک فردئی ہر ہی ہے ملت خلام ہیں ہی ہے
گویا ان ہوگول کو اپنی شراخت دع بیت کی کہتھ چاس نہیں شھوں نے بار باراسی کو حبیا نت کرنے کے لئے
اپنی جائیں تطوات میں ڈالیں بھل کا بحار بہ کیا ان کی فدا کاری اور آزادی خوابی کی قاطح ہر ہال نہیں
ہے جاگر سلطان تدوالی ورموائی دوام مج کو کو ملک کو دنیا کی کو ان اور جان کی کہتی دولت افغانست ان کو مجدد ول تسلیم کر
سکتی تھی ۔ بی برنای اور درموائی دوام مج کو کو ملک کو دائیل اور بدنام کردتی ۔ اس دیشب کو و تھو نے کے
سکتی تھی ۔ بی برنای اور درموائی دوام می کو کو کو کیا خوابی اور جان کی مطاق پر دائر کی آبا اس پراعتیا دنہیں
سکتی تھی ۔ بی برنائی اور درموائی دوام می کو کو کو کو کو کاری کی مطاق پر دائر کی آبا اس پراعتیا دنہیں
کی جا جامک کہ دو بان کے وقار دیا موس کی حفاظت ہیں تھی تدبیرا درجان شاری سے کام میں گے۔
کیا جامک کا کہ دولیان منگوں کے نئے میں منایوں صحاب کی اعتدال کی سے دکار کیا انہیں کرتے اس

 ر کھ سکیں۔ گریمان اصحاب بیر شخصر ہے جن کے ہاتھ میں زمام سلطنت ہوجسیا کہ انھی میں سے ایک متجرب وزیر یا جزئیل کو ڈکٹلیٹر بٹنا دیتے ہیں۔

ا کیشنخص کی گذشتہ سیریت اس کی آئندہ روش کی متضمی ہوتی ہے ۔ نا درخانی خاندان کی دوجیدر میں دیانت وا مانت سے تعبری خدمات جن کا سوائے مفرض فرا دے مست افغان کا بجر بحیر معتر ب ہے ان کو محترم و خدوم بنادی ہیں ہیں۔ امان اللہ خاں ان کو مبن مناصب سے محردم کرکے ماہیکاری کی حات میں باہرر کھتے ہیں یا مک کے اندر بے اس حیوثر دیتے ہیں۔ خود اپنی معز دلی کا فرمان کھ صکر کا بات خفىيە يرخص مرتب مېر اورد دېاره غونی سيم مفرور بينته بيس - ناد رخانی خاندان مېينون صيبتس اعضات قب آئ*ی کوا بھا رہتے متجاعت شہام*ت ادرجا نفشا نوں *کے* بعد ملک کور ہزنوں کے پنچے سے *تھیالتے* ہیں۔ المت ان کو با دمشای پرنسخنب ومقرر کرتی ہے سرج لوگ اب تک ہی اعتراض کئے جاتے۔ بیں کہ قام ملت کے دکلا جم نہیں کئے گئے تھے و وہ ملک کے حالات سے نہایت بے خبرہیں -نی الواقع میرنا درخاں کے مساوی افغانستان میں طلق کوئی شخص ی موجو دنہیں تھا بلکہ دعوے سے کہا جاسکتاہے کمہ ان کے سوا اگر کوئی ا ورانتخاب کیا جا تا تو بلت کا دسوا حصہ بھی ایسے زمیجیانشا ور نتيج البي جُنگ بوتى جن بي جيوث جيوالي ملوك الطوا لئت مرئكات - رسيامان الله خال واغفول ن دو د نعه بهاگ کرملت کی بیلی بیزاری کو ده چند براها دیا - کیونکرملت انغان اس معلای مین بری سخت گیرہے ۔ ایکسال اینے بیٹے کوج بیٹھے میں زخمی مو کر گھر اولئے اندر گھنے نہیں دی ایک عورت اینے خاوند کولیل خطاب کرتی ہے سے

پہ تور تو پک و<del>کشتا</del> ہے ہے ۔ دبیاننگی احمال دمراسمئیک نم

الله المبندوق من مارے جاد تو بہترہے۔ تمھاری بے غیرتی کا حال اے محبوب نہ آئے۔ یہ تو ہوئی میرنا درخاں اورا مان الشرخاں کی مقالبیت حس کے رویے ان کی حیثیت کا اندازہ ہوسکتا ہے۔ اب این طرب رجوع کرما ہوں نیمی نا دیفاں نے جب وہ ادل دزیر تھے تومسے مک رامست گفتاری اور درمشت کلامی برید کلیے فرمائے متھے کہ اورلوگوں کو میں نے پینے جہینوں کی نید میں <u> تحصکتے</u> دیکھا ہے گر تھ کیارہ برس کے بعد تھی نتم نہیں ہوئے بلکہ دیائے۔ محصکتے دیکھا ہے گر تھ کیارہ برس کے بعد تھی نتم نہیں ہوئے بلکہ دیائے۔ سبب بیر ہے کئی شیر صانب ہوسکتا۔ اسی تن گوئی کی دہبہ سے شاہ امان استار خال نے مجیمانی بجالس ية استرامية ريب كرديا دراخرد د دفعايب تول ميري طرف اللهاياحس سيصرن في كايت نے مجھے بچایا۔ ہرحبّ میں بھوزکر بھیونک کریا یوکان رکھتا مگراپئی آزا دفلبیدت سے مجبور ہوتاا در کھیرکو گئ ئى ئى ئى ادرىسا دن بارتەرىزاج شا\ئىكى برا خرۇشگى كا باعدىث بن جاتى تىقى بىمىرى مرضى كىمىموافق تعلىم قىيم عارى بهين أنى الصليم من التو تبول نه فرمات. - اگرايينه كنه كو ال كرخو وسرانه جلاحا ما توجير خوف لای م تا - براوین سب باق سفیر وسی لیت عامی میے کے ساتھ والیں جارہا متھا غوتی میں مروا دیا د باکیا اوراس کی عور ست فرما و مجاتی را گئی سنب قائل مدی اورها کم انکیسیای نیمس مو توخون کا دعو لے سكس ييو بكيه ريخ سكس ييو بكيه ريخ

دربار کوکہا کر میں طرح میں مکن ہو مجھے اس کام سے سبکدوش کریں۔انھوں نے جواب دیا کرم نے تمهاری خیرخوا بی کومرعی رکھ کرا مکیشنل تمھارے لئے پریاکیا تھا ٹاکرامان اللہ خاں کے طرفدار سمجهم ماکرکسی صیبیت میں نکھینس جا ڈاور جو نکرمسافر ہوتمھارے خاندان ریکو کی آفت رائے اباً گرینتے امیرکو تحصارا انکارمعلوم ہوا تواغلب ہے کہ د وتحصیں اینامخالف جان کرکوئی سخت حکم صاور کرد ذیگا - اسلینے بهتر ہے کہ قبول کرلو - ناچار میں تو مان گیا اور کھیے دن کام کر تاریج مگر سیکھیے جا نكاه تكليف موتى تقى كدا يك ذاكوكى اطاعت بين شول رمون - ايك دوصنمو لول مين اس كي تعرلت ككهي جو بالكل سي تقي ا درامان التّٰه خال كي مُدْمت كي جُنتيج نقى يجير سقا كي بها دري تهورا درجان \_\_\_ ہے برواتی کا ذکرا درامان امتدخاں کے فرارعز ل او فیفلت کو سیان کیا مگر محمدنا درخال کی ما بت یینے ہرگز کوئی براکلمہ نہیں اکھ ا- اسی سے اندلیٹ کرکے کراس کی باری بھی آجائیگ سینے مصمم اراده کرلیا که خواه کو تیمصیبت بی نازل مواسس ملاست مکنامها مسب ب میرسه اصرار بر وزراستے مذکورہ بالاسنے سفوی در بارس میریے مندوستان جانے کا ذکر کرکے جسست میاتی میں باسر پیٹھا عقاکیونکہ نہ تومیری رسب تی تھی اور نہیں ہمس منحرس بلا کی شکل دیکھنا جاہت تھا . چوتخنت افاقنه ریصلوه افروز بقی - وزریرخارجه سههاه آآیا اور بکینے لگاتمهاری تسرت بی نرالی سینهٔ امیر حبیب الله خاں نے تمصیر کیار ہ سال قید میں رکھا۔ شا واما ن اللہ خاں نے تم کرتے ہول الخصاما اومعلوم موتات كمه ميام يرهي تمصير كسى عذاب مي دال ديكا كيز كم سخت غضب كبركرك لگا که مجھے اما ن اللہ خالی آ دمیوں اور مہند و سستنانیوں سے کوئی توقع نہیں اور نہیں تہیجے ان کی برٹے ا ہے۔ اخبارکمی اور کے میرد کودوا درا ہے کہو کہ حس رائے سے جا ہو ہندوستان ہے، جاؤ۔ لیل

اس اخبارا دراس کے صاحب سے چیشکارا ہوا۔

اگر مجھے طمع سے خیال سے افغانستان میں رہنا مطلوب ہوتا توج تنواہ امان اللہ خال مجھے دیتے تھے دی بچیمقا دیا تھا مگر میں نے اس کا ایک بلیسے نہیں لیا اور باوج وخطرے کے میں نے اس سے دوری اختیار کی ۔ بھر داہ مخدوش تھے جگہ جگہ لوائی اس بر باتھیں اور ہزنزل پر جان دیال کاخوف تھا۔ میں نے بیرسب کچھ گوارا کیا گرواکوں کی تاشید و تایت سے کیارہ کمتی کی ۔ میں نے اس خوف سے وہشتنا کے صوبتیں اظمات کی قصد کر لیا ۔ جان آباد کنارہ کمتی کی ۔ میں نے اس خوف سے وہشتنا کے صوبتیں اظمات کی قصد کر لیا ۔ جان آباد کی داست ان دنوں سنتہ وات کا سفر نہایت نوفناک تھا۔ با دجو داس کے میں مع اپنی ضعیف والد جہشیرہ ابلیدا در صغیر فرز ند کے خجروں پر سوار ہوکر دن اور رات سختی جیسے تا گیار دھوی در در مرمد ریہ بنیا۔ اب تک لیے بردردگار کی نعمت کا تسکرے مگر ارکر تاہوں ۔

 جهی نهبیں جانتے صرف نبنتو ہم ان کی زبان ہے۔ یہ لوگ امان اللہ خال کو جمی جانتے ہیں اور محصہ نا درخاں کے خواند ان کو بھی بہجانتے ہیں۔ انھی کے ٹورے ایک بھوگا اور انھی کی ۔ رہے دو مرب نے سلطنت حال کی ۔ ایک آ دھ وزیری کا خطا خبار میں سنانع کرنے سے لیمنباط نہیں ہوسکتا کہ ماری قوم اس کی ہم نبیال ہے۔ مہر دیولومیں کالی جو لین ہیں ۔ یہ نہیں کے نبیب بہت کے امان انتہا ان کا خطر ہے حکومت حاضر کو نقصان نہیں بہتی سکتا۔ ایسے بیانات کی جلاع تک جمی افغا فستان میں نہیں ہوتی ۔ یہ محض بہند وستان کے بہتے سکتا درکا تصنیع اور کا حت ہے۔

میں نے اپنی کما ب افقال ب فون است ان میں کافی دلائل ہیاں کردی ہیں کہ امال اُتہٰ ہی کے متعاقی ہیں اور موجود ہ تحریب سے تاقع کو اسے میں بنے آب کا مقابلہ بہت بڑے اشخاص کے معاقد کہا درا ب بھی قائل ہوں کہ وہ بہت فلیم خص سقے جھیے نبرلین بونا پارٹ گڑا یا اشخاص کے ساتھ کیا درا ب بھی قائل ہوں کہ وہ بہت فلیم خص سقے جھیے نبرلین بونا پارٹ گڑا یا یہ کا رسیکائی باشندہ حریث فلیم وی کا مالک مقابض کے سبب یورب کا رب النوع بن گیا یا اس میں کو تا ہیال بی تحصیل جن کہ مالک کھا کر ذلیل ہو کے سیسنٹ ہدینا کا مجاد ربو بالخام میں گیا ہوں اور ایک و تم ہوری کا روا دو کر دنیا ہی کا جب وہ فراسی کی جب وہ فراسی کی جب دہ فراسی کی جب دہ فراسی سکے جب دہ فراسی کی جب دہ فراسی سکے جب دہ فراسی سکے جب دہ فراسی سکے جب دہ فراسی سکے جہازی بیڑے ہے ۔ موتا اور سکھ انگر زیا دیب رکھیں بیانیاں کرتے ہیں کہ اگر مسط بھیڑ ہوجاتی تو پوری ایک شیطان کے وجود

پاک موجاماً اوربقول لارڈ روز بری و ه عصائے یا ہو مقا جولوگوں کو ان کے گنا ہوں کی ممزاد ہے۔ پر مقر مقا۔

اسی لار ڈنیلین کوجب دہ ممیز کے نیچے تھیپ کراپی رفیقہ کے بچے کے ساتھ کھیلا کو دنا اُ اسے بڑااد رتھی ٹا آ دمی بتاتی تھی۔ ٹولوک آف ڈینگ ٹنیمولین کو سزمیت دیتا ہے اور ممکن رکی طرح پیٹی کرجان دیتا ہے۔ شرددیت ہمسلامی نے اس تھے کو جو اشتہا سے زیا دہ تنادل کیا جائے حرام ڈرا دیا ہے۔ جشخص جہان کو فتح کریں اور ناتج جہال کوشکست دیں۔ بیٹیک بوطے کبیراشخاص ہیں پاڑ جب بجوں اور حمد انوں کی طرح طلع و اکال بن کرمریں تر ان کا بیر آخری فعل نہوم ہے۔ اسی لیے کہا گڑا

### ا ز فرستستر مرستسته د زحوال

امان الله خاص کی بھی ہیں کیفیت تھی۔ ان کے ابتدائی تھا لات کا آخری زمانے سے مواز ہ ا ہوسکت کیونکہ برسوں ہیں ایک شخص کی عادات و نمیات ہیں بہت فرق آسکتا ہے۔ اسکے علاد والم آ دمی بعض خصا محل کو بوشید و رکھتا ہے ہوسالوں کے بعد ظاہر ہوتی ہیں تو اس عرصے ہیں خواہ مخواہ دواً نگار کو وحوکا ہوتا ہے ۔ ایک کتواری اپنے ختلے اور شہر ہیں پاکدا منی ہی مشہور ہے مساکمین کی مدد کراً ا دراسے گھر بارس مہت و خدمت سے رہ کرنیک نام ہے وفعۃ ایک بجیفتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ کم از کی فر بسینے میں اس کی عضت کی فریعیت جس نے کی فلاط کہا اگر جیم میں مشتمد نہیں تھی۔ مدد مراکش کی توصیف عبی درمت تھی۔ اگر جیر بعد میں منکشف ہو ابوکہ اسس کے پر دسے میں ذیا کاری ہوراگا ا کی توصیف نئی درمت تھی۔ اگر جیر بعد میں منکشف ہوا ہو کہ اسس کے پر دسے میں ذیا کاری ہوراگا ا شابهت پریدا کرسے گان عالمب بجعیلا دے کددی زانی تھا۔ اس مرد د زن کوجو لوگ بیبنے نیک مل وہ پرست بیدا کرسے تھے اگر بعد میں بھار د بلال کہ بین ؤکا ذب و مفتری کا لقب بہیں یا سکتے۔

ایک شخص را ت کوچوری کرتا ہے جس کی خرکسی کو نہیں۔ دن کو محتاج تھے ہاں عاکرا کو روپ اور آسی ریت ہے جب چر کم چاجا تا ہے تو محراس نافع کو جس ایمی قلبند کر دیت ہے تو کی جالا سمبھی کو ہے ایمی خریوں یا جا تا جہ جب چر کم چاجا تا ہے دو مرسک کی جالا جس میں بتاتیں و بتا حد ہوا یا ایک نے دو مرسک کی جالی و تیمی کردی ؟ آسطویا کے ایک رتیس بلدریہ کے ہاں سے چرری کا مال برآ مرجوا تو اس نے اقرار کی کری برموں سے اس کا بری مشید رہے۔

تندهادسی جبائم دیوں کی حکومت تھی قرچندگورے ایک باغ بی جاگھے۔ افغانوں نے اس کے مدا تھ تبیج سلوک کیا۔ انھوں نے جا کوا ہے کوئیل کے باس شکا بیت کی جوبرا لینے کے لئے بہت سے سبابی ہے کر آیا ۔ افغانوں نے ان کی آ ہمط مسکر نماز کی نیت باندھ دی۔ کرئیل نے کہایہ لوگ توا چھے معلوم ہوئے ہیں جو خدا کی عبادت کرتے ہیں۔ کسی نے اے مطلع کیا کہ کام بھی کرتے ہیں جہ سامروا قبی ہے ہوتو میں کمیوں موض اعتراض میں آیا جا کی شخص اجرا بھی ہے بیں نے لیک کما ب اور دوسری میں اسک دہ کام کم معدے۔ اجرا بھی ہے میں نے امان اللہ فال کا حال کھتے ہوئے اصحاب کرائم کے بارے میں ارشاد خدا وندی بیان کیا تھا کہ وار دوسری بیان اسک کا کو اختر کو ایک کی بیان کی کا کا اور دوسری بیان کیا کہ کا مور دوسری برائیاں بی جی کام اور دوسری برائیاں بی جی میں۔ بیں عام دور دوسری برائیاں بی جی ہیں۔ بیں عام دور دوسری برائیاں بی جی ہیں۔ بیں عام دہ می مقر ہوں کے دوسروں کے الوز مات سے بڑھک گر کار ہوں۔ جب برائیاں بی جی ہیں۔ بیں عام دہ می مقر ہوں کے دوسروں کے الوز مات سے بڑھک گر گر کوں۔ جب برائیاں بی جی ہیں۔ بیں عام دہ می مقر ہوں کے دوسروں کے الوز مات سے بڑھک گر گر کوں۔ جب

میں نے افغان بادش اللہ کی کتاب کھی تواہیے مقصر اندام کو تسلیم کی مگر ما کھی معذرت بھی تیار تھی جو انقلاب افغانسہ ان میں داضم کر حبکا ہوں ''افغان بادشاہ' کی تصنیف کے بعد میں بھیشہ یہ تمنا اور دعا کر تا کھا کہ مجھے وہ موقع ہی ہے جب اس کا دوسرا بہلو بھی دکھا سکوں ورز تصویر کا ایک برخ رہ جائے گا ۔ ہیں اسے تقصیر کھیتا تھا و رزم کو بین افغان بادشاہ' میں لکھا ہے ۔ صبحے ہے اور اسکے بعد ہم کچھ انقلاب نغانستان ہیں لکھا ہے، ۔ وہ بھی تعیم ہے۔

ں ' اگرکوئی گھر میں میٹھیکر بہتول کا نشا نہ بننے کوا کیٹ عمر لی ساخترا گمان کرسے اور کابل کی قبید کا پر ہندوستان کے حبیل سے اندازہ لگانے تو تعجب نہیں سے ہندوستان کے حبیل سے اندازہ لگانے تو تعجب نہیں سے ہ

تول*ے ک*بوترِ بام حرم حیسہ سے دانی طبیسسیدی دل مرغانِ دسشتہ بریارا

اگراها ن التی خان کی با نه تقامی نجاتی تو تمیری باک بوی نے کے اوا دستی سپاہی ما رسے گھوئیں ۔ کھسکرلو ط مارمچاتے اور مستورات بمکیری کی حالت میں بہنے وستان بہنچیئیں۔ اگر میں مجبوس ہوجاتا تو تمیرے گھرمیں جو جات سپاہی تعیین ہوجائے۔ کا بل میں بولٹیکل تعید بور کی رعائمتیں اور اے بی کی تفیقین نہیں میں۔ یہ تو خطرات تقصیب میں بہتلا ہو نے کا لیجھ اندلینے تھا۔ گرختی قت بہتری کی کے تفیقین نہیں میں امان استار خان کی جو بیار اگر دین افرعان و وجان کھونے کے اور گھرانے کو مقبان میں بھینسانے کے کتاب کو سرگرزشائع نکرسکتی ۔

میں انقلاب افغانب تان میں بیان کرکھا ہوں کیمیری صافکوئی کے سبب مجھا ہے ہے پرے رکھیتے تین مستونی مرزا مجتباطاں کو اسی لئے فرمان کے روسے موقوت کیا کمیونکر قافوقا اسک موقو فی کان نہیں تھی اورا سکا جوم ہی قصا کہ سپی بات منہ پر کہدیتا۔ یہ روش اتنی وسیع ہوگئی کہ مسب وزراحی کہنے سے دم کرنے گئے۔ وزیر واضل جو وزیر جربہ بھی تھا کابل کے نواح میں بہتا چوروں کے ڈرسے شہر میں گھر تانش کرتا تھا۔ کسی نے کہا آپ نے گاؤں کے دھارڈویوں کی دست اندازی کا ذکر الملحظرت کے پاس کمیا ہے قوج اب دیا کہ وہ ان خبروں کو برا مانے توجھے کہا تا جہدے کہ اسے خفا کروں سے

بلبسلامز دةبهب ربيار

خبسسهربد بهلوم منتوم گذا ر

بزرجمبرنے نوتشیرداں جیسے عادل کے سامنے سے کہنے سے اجتناب کیا ہے معدی نے

تائيرك ساته بالنسرااي

خلاب رائے سلطال سائے جش بخون خولیش مبید وسی شسستن

میکانے نے فریڈرکی کبیری بابت انکھاہے کہ اپنے مصابحوں کو مطابئے کا حکم دیں تیجر جب کوئی اس بریا قدام کرتا تا اور جب کوئی فوت کھا کر جب کوئی اس بریا قدام کرتا تو اسے گستان کہہ کرمور دوقتاب بٹاما اور جب کوئی فوت کھا کر کلام کی جرا ت بی ندکرتا تو اسے کئے کی طرح دم دبانے والا ڈر پوک گرد انتا۔ بیچر میں بادشاہ بہت بڑا آ دمی تھا جدیبا امان اللہ خاں اور مجھے مشابوں اور تجربوں سے بھی کھر تو میری تھا کہ مجھے کھر تو دیا کہ ان کی جدیاں کی جدیاں گئی تحسیر میں کروں گر کھیر نہ تو میری تھی۔ تھی زکت ب بی اشاعت پاسکتی ۔

"افغان با دشاه "کی اشاعت اسطة لازم عقی که ونیا امان الشّرخال کی ان نوبیوں کو جانے جوان کی ترقی کا باعث ہوتیں اور انقلاب افغانستان کی اشاعت اس سے لازم ہوتی کہ دنیا امان اللّہ خان کی ترقی کا باعث ہوئیں ۔

ہوئی کہ دنیا امان اللّہ خان کی ان برائیوں کوجانے جوان کے تنزل کا باعث ہوئیں ۔

مجھا پی اٹھار ، کما بوں کے تجربے سے جوانان اللّہ خان کے سے تالیف کی تھیں۔

یقیمی تھا کہ ان کی طرح جو فارسی میں تھیں۔ ہی کما ب بطری اولی ان کے مطابعے میں نہیں آئی گی کے ویک کے مکا دو مقرت بھی کے ویک کہ ان کے مطابع میں نہیں آئی گی کے ویک کہ دہنے میں اندرہ میں تھی جس سے آپ کو کم دہنے فیدت کے مطابع وجاتا ہے کہ میں نے یہ کما ب امان اللّہ خان کو خوش کرنے کے لئے فیش کرنے کے لئے فیش کرنے کے کہ ویک نشر کی تھی ۔

بعض نے جھ میں جا محفرت امان اللہ خاں کے احسان سے گوائے ہیں اور سے بھی جمگا یا ہے کہ بھی جمگا یا ہے کہ بھی محام کی حیثیت سے اجھا کر کھیں تدر سیات بنا دیا گو یا اور ممالک ہیں لوگ بغیر کھر المرج کے بجہ بردو سے ماازم ہونے کے شروع ہی ہیں وزیر تعلیمات مقر ہوجاتے ہیں۔ افغانستان ہیں مجھ بردو شخص ما فوق تھے ایک وزیر دوسراس کا معین کسی نے کا رقون بنا یا تھا کہ گھوٹرے کی اگاڑی وزیر کے ہا تھوس سے اور مجھیا طری عین کے بسس المحضرت اسے جا بک مار سے ہیں۔ وزیر کے ہا تھوس سے اور مجھیا طری میں بھر سے میں جا محفرت اسے جا بک مار سے ہیں۔ اور قول کے ایک میں بڑھ سے اور قول کے ایک میں براحمت کرتے اور قول ان کی اور اور کھی میں ہے کہ میں بڑھ میں میں ہوں کہ ہوں کی میں بار اس سے بڑھ کر دول در محمد دھل در محمد قولات دیتے حالا نکر وہ کی کا تب کے تعلیمیا نہ بھی امان اللہ دہ کی کا تنا ضرور جا ہم ابول کہ جو ایک کہ مجھے منصب کی خواہش نہیں ہے گراتنا ضرور جا ہما ہوں کہ جو ایک کہ جھے منصب کی خواہش نہیں ہے گراتنا ضرور جا ہما ہوں کہ جو ایک کہ جھے منصب کی خواہش نہیں ہے گراتنا ضرور جا ہما ہوں کہ جو

تعلیم ترفظیم کیمسلم امور ہیں ان ہیں کوئی خلل نہ ڈ اسے نگر سے اٹھا س کھی نظور نہ ہوئی اور میری تمام مساعی ہے سودجاتی رہیں معترض مجھ برعنا میت مجھتا ہے کہ ہیں رئیس تدر لمب ان عقا-ادر ہیں اسے شکاسیت جانت ہوں کہ ہیں وزر نیہیں تھا یا ہجھیء وفانی معاملات ہیں معقول اختیبارات حال نہیں محقے۔

میں آ قاتے دلی نعمت کے تک بھی کا قائل نہیں ہوں۔ حکو مت احرار میں اس کی گھائٹ نہیں۔ ایک شخص محنت کر تا ہے اور تنخوا ہ پاتا ہے۔ حضرت عزم اکوجب ایک اعرابی نے کہا کہ اگر سیدھے رائے سے محصل گئے تو تلوار سے تھمیں ٹھمیک کردوں گا۔ تو اس نے بڑی بے دبی کی کہ آق تے د لی نعمت کو ڈوانٹ اور اس و نظیفے کے نمک برج کا پاس نرکی جو انھوں نے ہرا کی عرب کے لئے متعین کر رکھا تھا۔

ہاں بادشاہ یاصدر جمہوریا آمریا جاکم مطاع ہیں اور مرسلیان کو ان کی اطاعت کرنی چاہئے۔
سومیں نے امان الشفال کی اطاعت میں دقیقہ انھا نہیں رکھا تھا بلکران کی ستائش اور سیجی
خوبیاں بیان کرنے میں تفاوق حاس کی تھی جب وہ خو دبادشا ہی سے دست بردار ہوگئے جب
میں نے تو دان کا سرخ دستخط آپ کی معزولی کے کافذیر جبی جردون میں لکھا چھا تو ان کی متابعت
میں نے تو دان کا سرخ دستخط آپ کی معزولی کے کافذیر جبی جردون میں لکھا چھا تو ان کی متابعت
میں نے تو دان کا سرخ دستخط آپ کی معزولی کے کافذیر جبی جو کھیا اور سب ملت افغان خاط مہی سے
دین اور عرف کے اعتبار سے مجاز ہوئی کہ کسی ادر کو تبروع بنالیں۔امان الشیخاں سے جلدی
بنتیاں ہوکوئن جھا دمیں و دبارہ بادشا ہی کا اعلان کیا کم خرنی سے جھا گے کر خصرف اپنی ابدی بائی

اگرامان الله فال میزاره جات می جلیجات یا مرصات می رکم کھر جلہ آور ہوت تو مکن محص محمد الله می بادشان کی کا دائی کا مان لیتی مکن محص محمد تا اور کو مان لیتی مگراس میں جان جو کھو مشقق و خطرات آفات اور سخت مصیبتوں کا سامنا محمد محمد تا دوسخت مصیبتوں کا سامنا محمد محمد تا دوسخت مصیبتوں کا سامنا محمد محمد تا دوسخت مصیبتوں کا سامنا محمد تا دوسخت محمد تا دوسخت مصیبتوں کا سامنا محمد محمد تا دوسخت تا دوسخت محمد تا دوسخت ت

## بقى دا لكن تكسيالمالي

محدنا درخاں کو بلندر تیرنصیب ہواجوان کے نخاطین کے علی الرغم ان کاحق تھا اوراہ ن الشخال کو دلت می ج بادجو دانکے موبدس کے انکی جائز سزاتھی ۔

امان المتذفال جب مجتمه اوراپنے سیجے خدام کو بیو فائی سے چیموڈ کرمفرور مہو گئے تو ہم مختار سے کھے کہ ان کی عقیدت سے کلکرا لیہ و فادار دلا درادرصالح مسامان بادشاہ کی اطاعت کا داکن کی طاعت کا داکن کی طاعت کا داکن کی عقیدت اور تقوی بیایتر و ت کو بہنچ چیکا ہو جینانچہ ملت افغان نے مواتے ہالمحضرت مجمد نا درخاں کے ادرکسی کو المساشخص نہیا یا ۔

معاندمیرے تق میں امان اشدخان کو نیاض کہتاہے اور جن بتا تاہے۔ اور میں معاطر کی است کا اللہ علی الملہ و میر بہا ثابت کرتا ہوں۔ میں عرف ملت افغان کی خدمت کرتا تھا راٹ اُجُرِی اِگلا علی الملہ و میر بہا عمل تھا۔ میں امان اللہ خاں سے اجرنہ میں مائٹر اتھا۔ خداے کے لئے کام کرتا تھا۔ اگر مجھے حص مہوتی یا فذا لیستان سے سوا اور جگہ خدمت کرنا جا ہمتا تو ایٹ ہم نہا عقوں اور رشتہ داروں کی دین نے بھی وہ ہزار روپے ماہوار شخواہ مل سکتی تھی گریں نے کابل کے ماہ نہ تین سور و سہلے پر قناعت کی جو بندرہ دن مین حتم ہوجاتے تھے اور ہاتی جسنے کاخرج ہند دستان سے منگا ما یاخود

کوئی ترجمہ در الیعن کی مزد دری کرتا۔ قبید کی حالت میں ہمیرے بیس ہزار روپے مرت ہوئے! اسلامی میں میں میں میں است کے اندرا یا میسرانیون

امان اللہ خاں نے مجھے دس ہزار کی بھی جا مُداد نریختی تو ان حالات کے اندرا یا میسرانیون

افغانت ان میں جاری تھا یا برعکس ؟ دہ تھو طری تنخواہ جو کشر پونت کے بعد مجھے دی جائی کو پوکر کر میں میں دہ معمولی تیا جائی گو کہ کا میں محتاج طلبہ کی اماد میں محقی حریث کرتا تھا۔ میں محتاج طلبہ کی اماد میں محقی حریث کرتا تھا۔ میں اور کے کشر جا رہے ہاں رکم تعلیم یائے تھے۔

دشمنوں نے ہستہزات بیان کیا ہے کہ جمال پاشا کے سامنے افغانی امور پر بھی ہمری کوئی ہمیت نہیں ہوسکتی حالانکہ افغانستان کے مقامی حالات السے بیجیدہ ہیں کہ ان کو مری رکھنے کے بغیر ترک کوئی کا میابی حال نہیں کر سکتے ۔ جزئیل کاظم پاشا افرار کان جرب مع اپنے عملے سمے عبی است برت قند مصار سے راستے کا بل میں بہنچ نا کہ اسکم ڈاکو جن سے بحامر سے معالی سے بحالات برت خاص کے بار سے کا بل میں بہنچ نا کہ اسکم ڈاکو جن سے بحامر سے کا بل میں بہنچ نا کہ اسکم ڈاکو جن سے بحامر سے معالی سے نے کا لئیں مگر آتے ہی جو دھمی محصور ہو گئے اور کچ برتا کی اجاز کی سے برکہ بیشیا ب کرو اپنی سے ایک و فعد کھوٹے ہو کہ بیشیا ب کرنے سے سے برکہ بیشیا ب کرنے سے سے برکہ بیشیا ب کرنے سے ساری سیا ہ اسے گالیاں دسینے گئی ۔ میں بینہیں ہیں کہ ساکہ بیا فعانی و ضغ سخت سے بعیم ماسی سے بیم الی سے دو اجوں پرشہرت سے قائم ہیں ۔ جمال میں یا تھوڈال کر کھوٹے سے سنتجا کرتے ہیں مگر وہ اپنے دو اجوں پرشہرت سے قائم ہیں ۔ جمال بین اور سیا ہمیوں سے سئے بھی جب دن مجر با چین کے گھنے عسکری کام ہوتا تو تی ذکے دئی اہتجام نہوتا ۔ میں نے عرف یہ جب دن مجر بین کی کے قرآئی کے گھنے عسکری کام ہوتا تو تی ذکھر کے لئے کو دئی اہتجام نہوتا ۔ میں نے عرف یہ جو یو بیش کی کے قرآئی۔

یات کے بوجب احتیاط اور سلح کمولے ہوئے لطائی میں بھی نماز لازم ہے اسلئے موجودہ نمانے کی مقتضیات کو مرنط نے کی مقتضیات کو مرنظر کھتے ہوئے افغانوں کو ذکرالمی کاطریقہ بتانا خردرہت ناکہ وہ عقید تمندسلا ہو کر بولسکیں اور کسس بین تعلیم سے ملت انعام طعمتن ہو۔ مجیمے جمال پاشا سے کوئی عدادت نہیں ہو کہ موسال پہلے کی باتیں مبیویں صدی میں جاری کھی گرجی اور سے ہو قابلتہ مجھے ما یوسی ہوئی۔

موبوی الله نوازخان کیمتعلق میالزام دیتے جاتے ہیں کدایا ن اللہ خاں نے اسے آدمی بنایا اباس کی ہے ادبی کرتا ہے - بجائے انسانیت کے القاب کے استدنواز ابن الوقت کی دشنام دی جاتى ہے . حالانكراللہ فو ازخال ملتان كا الك رتبس زا دہ ہے ۔ كورنسط كالج لا بورسے بى - لے س سکتعلیم با بئ به بیرب کی برطری لرا اتی میں افغانستان چلاگیا مع ادر نوجوا نوں کے جواکمٹر وائیس لوٹ کئے مكروه أنابت قدمى سيستحرت بيرقائكم رباساميرهبيب التدخال كي عبدس نظريندي كي تحليفه ل فيأين شاهاهان استرخاس كى نى سلطنت سى نهايت مهلك مقامات ط كئة اوربرى جان شارى كھائى اسکی قدر دانی بادشاہ نے نہیں ملکہ وزیر جزیر مرمی نادرخاں نے کی جبنوں نے اسے جلال آبادس مدیر مقررکیا-اس نے بجیس نے مکتب کھوے - کا بل ہیں مدیرِ معارف ہوکراً یا تو وال نے ملاوجہ تو فو كرديا - البشهاد شاه كاايما تتماكيونكه نادرخاني ادمي ورمهندوستهاني مؤماعيمي ايك جرم قصا- اب مجبوراً التَّه نوازخان كوجرم كميني كي مازمنت اختيار كرني راي - بياً دميت بقي جامان الشَّرخان في التَّه نوازخان کوسکوهانی اور برنمک تھا جو انھوں نے جرمنوں کے دریعے کھلایا ۔ ابن الوقتی میر کر بجیر سقا کے زمانے میں بھاگ کرامتہ نوازخاں سیدھا، بنے گھونہیں کیا جہاں سراج کی اس کش اس کے لئے جہاتھی بلکہ لینے دیرین محن اور ملی مربی کے پاس جا بینجا بھے اس تنہائی کے عالم بیں سے و دستوں او مختص خادم ان اسلامی کی سخت ضرورت تھی۔ اللہ نواز خال نے تبائل ہیں سرکبعت بیر کرتبعیت فراہم کی اور برطی اختیا ہے کے بعد کا بل پر قاتحان حلا کیا۔ وزیر در بار مقربہ و نے بھین نہیں ایبا بلکہ سمت تمالی و و سری بغنا ورت فرو کے بعد کا بل پر قاتحان حال کی موسل نے میں بلیغ مساعی براز کیں۔ یہ بیما ام دوستانی ہے جا نعانت کا میں وزیر مقربہ تاہے اور جا محضرت محد نا درخاں بہلے افغان با و شاہ بی جو ایک ہزوت ان کو و میں مقرر کرتے ہیں۔ انکے مقابلے میں امان استہ خاس کا گیت گائے جا نا جو اب ایک عام آوی ہیں خو مقرر کرتے ہیں۔ انکے مقابلے میں امان استہ خاس کا گیت گائے جا نا جو اب ایک عام آوی ہیں خو موسل باوشا ہی کو خری کے لئے کے جمائے ہیں سال موسل کی کونٹیر یا و کہ میں خوار کی مصل کے ایک مطلب پر مبنی ہوسکتا ہے وہ معام آدمی مصل کے اور کس مطلب پر مبنی ہوسکتا ہے وہ

جابلستے ہیں۔ محدنا درخاں اپنے عزیزوں کی طاکت کی برداہ نہیں کرنے تاکہ مٹ کو آ فاٹ سنے کالیں کیسابین مواز نہ ہے جسے افغان نغزا نداز نہیں کرسکتے ۔

میلی مسافرت می نادرخال ادرائی افریا بهیشه بها بران مند کے ساقه حسن معاست فرماتے مہے بہیں۔ مسافرت میں ان کے ساتھ مواسات دیارات صرف ان کا دران کے خاندان کا شہوہ تھا۔ اسی لئے ہندی جوان کچر ساتھ مواسات دیارات میں سافرت میں جا حافر ہوئے اسی لئے ہندی جوان کچر سافر میں خاص ارتباط کے سبب جو موجو دہ شاہی خاندان کو اہل ہند کے سام تھے ہیں تو میں تو میں کے اپنے مفید ہوگا فیصل کی ساقہ ہے اگر تخالفیں اپنی دست درازی کی عنان تھام لیں تو مب کے اپنے مفید ہوگا فیصل کی منزورت ہے۔

میرانتهاد بن اوریم میری کتابول کا مقص به که قام اور خالب به کرر ته که به سه در میست -د هیمی الدّه الحقی به کلهها ته و لو کس ۱۵ الجیم مون دخدا تعالی تی کون کرد که اتب اگرمیه مجرم برانیس ) +

|            | فرست                                                                       |
|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| سفي        | مضمون                                                                      |
| 3          | رياچ بر ت                                                                  |
|            | ما نها وکی سه اعلیمفرت محرنادرخان شاه غازی و شهید ک <sup>ه</sup> پیامسآندا |
|            | ڪ بعد تدريجي فرجي ڙقيات ۔                                                  |
| ۲          | فصل اول _حقیق قصے کا بعلف -                                                |
| 6          | فصل دوم - اللحفرت محدنا درخان کے آبا داجدا دا ورسند دستان میں ورو د        |
| 10         | فصل سوم -خاندان جلیله کی دطن میں مراجعت اور درباری ملازمت                  |
|            | قصل جہارم - امیرجیب اللہ خاں کے عدد میں ادرخانی زیزہ مرتبت رئیس برگڈیر     |
| 19         | اور جرنميل                                                                 |
| rw         | فنصل بنجم مستجز بي سي بعنادت ادر جزئيل مجر تا درهار ي بين فتح -            |
| اسر        | قصل شنشم مسردار محدنادرخال کی فوجی اصلاحات -                               |
| باس        | فصل مفتم -جنَّك بورب ادراس مصنى استفاده -                                  |
| رم بم<br>ا | تصل شتم مصفيدا قدامات برطبهجي اورهبي استلاد ملا                            |

|        | ,                                                                  |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| صفح    | مضمون                                                              |
|        | ہا رہے وہم - میرتنزل کے بعد تن کے مدارج -                          |
|        | جئنگ افغان دائگریزا درخصول مستقلال                                 |
| ۵٠     | فصل ول - امیرمراج الملت دالدین کی تبها دت اورشاه امان شدخان کاجلوس |
| 24     | فصل وم بجنگ استه قابل کا سفر-                                      |
| 41     | فصل سوم - انگریز دن کے ساتھ جنگ -                                  |
| 44     | نصل جہارم ۔ انگریزی فوجی بریانات ۔                                 |
| 41     | فصل بیخم - ترکی جنرل سٹان کا تبعیرہ افغانی محاربے پر -             |
| 40     | فعسن ششم متارکه پرسردار محد نادرخاں کے اعرّاض کی وجہ -             |
| ^-     | فصل مفتم مراسلات مي مسائنت برمي زادرفان كي دائے عالى-              |
| . 19   | نفه لنشتم                                                          |
| 92     | فصل نهم -جلال آباد کی مدبرات منظیمات -                             |
| 9 9    | فصل دیم - انگرېزوں کے ساتھ معاہدہ -                                |
| 1.0    | فصل بازیم - فوجیاد رملی ترظامات <u>-</u>                           |
| :      | پا سپ مسوق - دو بار استعفیٰ اور دونو د فعیر تاک پی ابری -          |
| مهم ۱۱ | فصل ولته وزر برجر بيري كا صامده معالد فرنتي -                      |
| 174    | لغه ل وم - امان الله خار كے ساتھ اختلات كے وجرہ -                  |

| صفح   | مضمون                                                         |
|-------|---------------------------------------------------------------|
| 1 44  | فصل سوم مدور برجربيه كاستعفی اورسمت جزبی كی برطی بغادمت       |
| الها  | فصل جہارم - وطن کے اندرا در ماسراعوا او اکرام -               |
| 140   | نصل بنجم - فرانس میں عزل د مرض کے اسباب -                     |
| 101   | الصلى ششم - انقلاب كي اسباب اور سحنت خطات -                   |
|       | يا سي جها رهم - نهايت تنزل بي تر تي ك جدوجهد -                |
|       | - قبائل كومتدكرك بحيسقات مقابل                                |
| 144   | نصل دل- فرنس سے سرحد تک اشاعت عزم -                           |
| 141   | فصل دوم - قبائل کے اتحادیس مشکلات ادر بیجید کیاں -            |
| 11.   | تصل سوم مدنشكر كشي اورآ كرده صفي مين مزاحمتين                 |
| 114   | فصل جہارم. برکے کے انعقاد رصوبتیں اورامیدیں -                 |
| 1.98  | فعل خبب مدسقادی فرج کے ساتھ جنگ اور تسکست                     |
| 199   | نصك ششم مر بحربسقا كى طرف سے دو د فعہ اليجيوں كا آنا -        |
| r. ^  | فصل بتم مرسان رح اندانستان پرج رون کا قبعنه اوراس مین نمته -  |
| 41 14 | نفسل شِمْ ۽ فتح ڊنتڪنت ۽                                      |
| 419   | فصل نهم که در داخلی در سرحدی اتحاد می مزید کوششین وراوائیان - |

| عنحه  | مضمون                                                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 772   | فصل دہم - کابل برغازیوں کا دلیرانه عله -                        |
| 127   | افصل باز دہم۔ کا بن کی فتح ۔                                    |
|       | بالسيمة مي المحتميم - تخت نشيني او رناه ار با دست بي -          |
| 444   | اقصل اول مشابی قبول کرنے سے بتکرارانخارا ورملت کا الحاج واصرار۔ |
| 101   | الفصل دوم - بچیسقا کاخاتمه اور نتهٔ د فساد کا د فعیه وانسدا و ۔ |
| rag   | قصل سوم المان المندخان اورجر في خاندان كي فتته بردازيان -       |
| 747   | فصل جهارم محبس شوری اورا سکے نشتاح پرت یا نه تقریر۔             |
| 17/1  | فصل بنجم منتلف بواقع پر علیمفرت کی مفید تقریریں ۔               |
| 126   | فصیل ششم - الحفرت کے اخلاقی فرامین کانموزرحسنہ ۔                |
| 791   | فعمل منهم والمحفرت كي مزيد إحسانات اوران كااعتراف بـ            |
|       | بالمستشمم- ظاہرا درمعنی کے ساتھ سابق کی تتراد دے جدید بادشاہی   |
| ۳.4   | نصل ول -ناگهان شها دیت کبری -                                   |
| ٣, ٣  | نفسل د دم-عاشق کاجنازہ ہے ذرا دھوم سے بکلے ۔                    |
| ه ۲ ا | العام موم - فرق العاده ومتى ه تعزيت وتهنيت -                    |
| Pra   | ما در در این                |

|             | 1,01                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| صفح         | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
| 240         | بنجم مجهوری انتخاب شای اور مرادران ذلیت ان                                                                                                                                                                                                                                                                | افصل                 |
| 200         | ينتشم مختلف قوام كے خدام وحكام -                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                    |
| <b>24</b> 5 | يفتم -سابقداداب وفصول كاابقا -                                                                                                                                                                                                                                                                            | فصل                  |
| ٤٣٩         | شتم - مزرية تعزيت رتبهنيت بوزوں ــ                                                                                                                                                                                                                                                                        | فصل                  |
| ے ۳         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | نذر ۔                |
| <br>  we m  | ريظ -                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ننقب ريف<br>ننقب ريف |
|             | الجرست لعاوي                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . wast               |
| منع         | عكس                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ن<br>تھار            |
| ىثروع       | علىحصرت غازى مخمدنا درشاه شهبيد                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                    |
| 11          | علىحضرت مجدنا درخال اور برا دراي خازي فوميره دون مين بجالت طفولميت                                                                                                                                                                                                                                        | ٠. ٢                 |
|             | امیر جلیب انتارخان اوران کے اقارب و مقرب امان انتارخان عنایت انتارخا<br>اوران کے مجھائی - سروار محمداً صعف خان اور سروار محمد لوسف خان ورانکے<br>فرزندان سروار محرسلیمان خان ورسروارا حمدشاہ خان اور سرفار محرزار وخان سرفیا<br>محمد ہنتم خان و رسروارشاہ ولیخان ورسرفارش ہمجودخانی اور دیگراراکین وریار۔ | ٣                    |
|             | 364 200 664 (10 6 20 0 6 20 0 6 6 10 0 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                         |                      |

| صفي  |                                                                                                    | : 1                                   |  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 5    | . 0                                                                                                | لفخار                                 |  |
| 91   | مناريا د گارفاح جنگ بستقلال مردار محدنادرخان غازي                                                  | ۵                                     |  |
| 101  | ا و پر حلال آباد کا شاہی محل قبل از انقلاب - نینچیم بل آوزاں رہیگانگ نیج ا                         | ч                                     |  |
| ۲.۲  | مسردا راحیرشاه خاں ۔سردا راحیطی خاں ۔سردارعلی شاه خاں                                              | 4                                     |  |
| ۲- ۸ | قصرد لکشااد ربجیسقا-اسکے احاط میں محدنا درشاہ غازی شہید ہوئے                                       | ^                                     |  |
| ושץ  | المتْدة انتضال وزير رفاه عام-محد كل خال وزير داخله-عبدا لتُدخال شَابجي                             | 9                                     |  |
|      | نائمب مسالار- مرزا فوروزخال مهزنتنی-                                                               | 4                                     |  |
| 777  | ا دیرارک کے محلات ہیں اور نیمچ قصر سقور استارہ)                                                    | ١.                                    |  |
|      | فلنحضرت محجدنا درمشاه بمسردارمحه تاشم خال صدر عظم بشهزاده اسدالتبدخان                              |                                       |  |
| 10.  | احمد على خال معين حربير -                                                                          | 11                                    |  |
| r.9  | علنحفرت محدنا درشاه وتلنحفرت بحيظا برشاه ر                                                         | 11                                    |  |
| 771  | دارالایتام نادری و محرا براسیم خان ناهم                                                            | سوا                                   |  |
| 2    | علنيضرت محيدظا سرشاه                                                                               | الر                                   |  |
| 447  | برا د ران غازی به مسردار محد به شم خان به سر دارت ه د میخان بسردارت همونخان                        | 10                                    |  |
|      | سردارشبراحمدخال سفيراميان يسردارنيفين محدخان وزيرخارجه يمردارمحد داؤيدخال                          |                                       |  |
| m4.  | نّو ما ندائج <i>سکری - سسرد</i> ارمحه تعمرخان کوسیل دا ای کابل - علی تندخان سفیر نندن <sup>-</sup> | 14                                    |  |
|      | مرزا تعمدخان وزيرتجارت يصلاح الدين خان ونفسل جزل مبند مرز محشيه خارك مالمتا                        |                                       |  |
| 140  | مُكْتِحِيتَ انْغَانِ كَالْبِ بَيْ شَيْعَ جِالْمُدِهِرِ وَمُعْسَعِتْ لِزَادِ ،                      | 16                                    |  |
| اخير | لنعنعن                                                                                             | 14                                    |  |
|      | ر عسوالله الخالق البارق المعور )                                                                   | to and the interference of the second |  |



ويبذنك

Add - J Com Colomon Co

## LYTTON LIBRARY ALBEARN ن ۱۱

DATE SUP

This bank these be kers

FOUNTEEN DAYS

A fine of one anna will be theye ? each day the took is her to see a

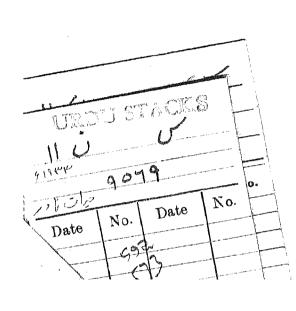